# حقيق وق

# واكثر اسباراحد

مركزى أمرضهم لقران لاهور

# حقيقت تصوف

ڈاکٹراکٹ راراحمد

مكبته مركزى الجمن خترام القرآن لاهور

٢١ - ٤ ما ثل ثاني لاهر ١٧ - في ١٨٩٩٥

| ر وجه تصوف باسلوک محمد گا<br> |                                      | نام کتاب<br>باراة ل(جون ۱۹۹۷ء |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| rr••                          | (,)                                  | باردوم(جنوری۳۰۰               |
|                               | ـــــــ ناظم نشرواشاعت مرکزی ا<br>۲- | ×                             |
| فون ۳_۱-۵۸۲۹۵                 |                                      |                               |

پ

#### لِسُّمُ اللّٰبِ الرَّظْانِ الرَّحْنِمُ

#### عرض ناشر

قریاً دو سال قبل تنظیم اسلامی کے ملتزم رفقاء کی ایک خصوصی تربیت گاہ میں امیر نظیم اسلامی محترم ڈاکٹرا سرار احمہ صاحب نے جہاں فلسفہ و حکمت وین ہے متعلق دیگر اہم موضوعات پر اظمار خیال فرمایا وہاں "حقیقت تصوف" کے موضوع پر بھی ایک مفعل لیکچرمیں اپنے خیالات و افکار کو مرتب انداز میں شرکاء کے سامنے رکھا۔ یہ ایک نمایت جامع خطاب تعاجس میں نہ صرف میہ کہ تصوف کے مقاصد کے حوالے سے بعض اہم مثبت نکات کامفصل بیان ہوا بلکہ اس کے بعض دیگر پہلوؤں کے حوالے سے کچھ منفی باتوں کا ذکر بھی تفصیلی انداز ہے ہوا۔ گزشتہ سال ہمارے علم میں بیہ بات آئی کہ ریاض (سعودي عرب) من تنظيم الاخوان كاطقه الصوف كروالے سے اين نظريات كى تائيد میں محترم ڈاکٹرا سرار احمد صاحب کی تقریر پر مشتمل ایک کیسٹ عام کررہا ہے۔ ریاض میں مقیم تنظیم اسلامی کے رفقاء نے جب عقیق کی تو معلوم ہوا کہ امیر محرّم کے **ن**ہ کورہ بالا خطاب کے بعض حصوں کو سیاق و سباق سے کاٹ کرایک ایما کیسٹ تیار کیا گیاہے جس میں تصوف سے متعلق صرف مثبت باتوں کا ذکر ہے اور خطاب کے وہ تمام حصے مذف کر دیئے گئے ہیں جن کے ذریعے تصویر کا دو سمرا رخ سامنے آتا ہے۔ طاہریات ہے کہ بیہ طرز عمل دیانت و اخلاق کے ہراصول کے صریحاً منافی تھا۔ ریاض کے رفقاء تنظیم نے جب تنظیم الاخوان کے دوستوں سے اس پر احتجاج کیاتوان کاجواب "عذر گناہ بدتر از گناہ" کے مصداق تفاكه "آپ خواه اسے بددیا نتی شار كريں يا كوئی بھی فتوىٰ لگائيں 'ہم اے اپنے اعتبارے بالكل جائز بجھتے ہيں"۔ ناطقہ مر بكرياں بات كيا كئے!

تنظیم اسلامی ریاض کی ایک ذمہ دار مخصیت جناب رضامحر گرصاحب نے اس پر ایک احتجاجی مراسلہ ۲۲ فروری ۹۹ء کو تنظیم الاخوان کے امیر مولانا محرا کرم اعوان کے نام لکھالیکن وہاں سے بھی کوئی شنوائی نہیں ہوئی۔ اس صور تحال کے پیش نظر تنظیم کی

مجلس عالمہ کے فیصلہ کے مطابق اس خطاب کو جو دو کیسٹوں پر محیط ہے ، کھل صورت میں ماہنامہ "میں قبط وارشائع کردیا گیااور ان حصول کو خاص طور پر جلی حروف میں کپوز کیا گیا جن کو تنظیم الاخوان کے وابسٹگان نے اپنی کیسٹ سے حذف کر دیا تعا- بیہ خطاب میثاق کے فروری مارچ اور اپریل ہوء کے شاروں میں تین اقساط میں شائع ہوا۔ اور اب اے کی قدر حک واضافہ کے ساتھ افادہ عام کے لئے کتا بچے کی شکل میں شائع کیا جارہا ہے۔

in a red green, a street, is a

مرکزی ناظم مکتبه مرکزی المجمن خدام القرآن ۲جون ۹۷ء

## حقيقت ِ تصوف

## ذيلىعنوانات

|          | ·                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | O تصوف کاموضوع اور اس کے مقاصد                              |
| 9        | O «نفوف» كي اصطلاح اوراس كاماخذ                             |
| 11       | O میا از جیسی غلطی کے ہولناک نتائج                          |
| 11       | i) کتاب و سنت کی اہم اصطلاح سے مجوبیت                       |
| II"      | ii) کتاب و سنت کے شیدا کیوں میں تصوف سے بعد                 |
| 14       | <ul> <li>مقاصد تصوف کے حصول کامنصوص و مسنون ظریق</li> </ul> |
| IA -     | 0 انسانی مخصیت کے ارتقاء کے دو پہلو                         |
| 19       | <ul> <li>روح کی تقویت گاذراید : ذکرالی</li> </ul>           |
| ri       | O حسول ایمان کے ذرائع                                       |
| rm       | <ul> <li>و کرالی کے ضمن میں قرآن کامقام</li> </ul>          |
| rr       | 0 "تحرير الروح" كامنطق نتيجه                                |
| ry       | O تمذیب و تزکیه نفس کے ذرائع                                |
| ۳.       | 0 سلوک محمدی سے انحراف کے اسباب                             |
| ۳.       | i) قرآن علیم ہے بحد                                         |
| 20       | ii) جمادے دوری                                              |
|          |                                                             |

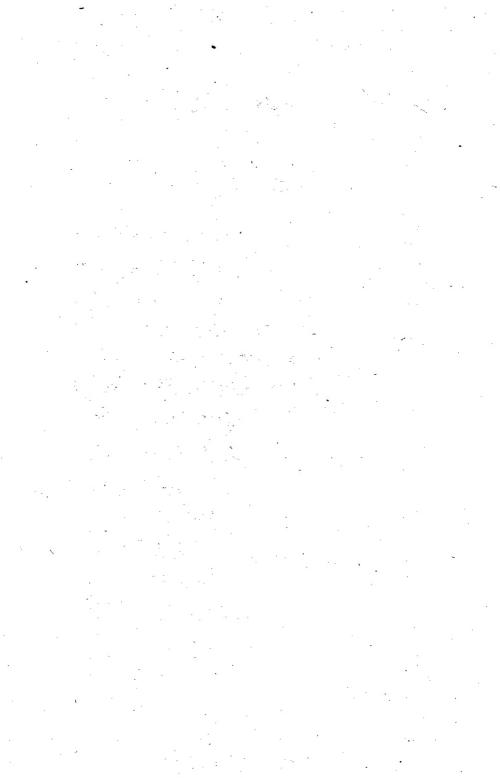

الحمد لِله وكفلى والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفلى حصوصًا على افضلهم وحاتم النبيين محكّد الامين وعلى آله وصحبه احمعين --- اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة:

اعود بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحلن الرحيم في الله المسلطن الرجيم في الله السلطن الرحيم والمسلك الشيطن الشيطن المسلك المسلكة المسلكة

صدق الله العظيم --- رَبِّ اشرح لى صدرى ويسرلى امرى واحلًل عُقدة مِن لسانى يفقهوا قولى - اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا - اللهم ارنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلاً وارزقنا احتنابه اللهم نور قُلوبنا بالايمان واشرح صدرونا للاسلام - اللهم وقينا لما تحب وترضلى - اللهم ربنا زدنا ايماناً وهدى وعلماً نافعًا وعملاً صالحًا متقبلاً - اللهم ربنا احعلنا من عبادك المحلصين وعبادك المحسنين - آمين يا ربّ العالمين ا

مسائل حكمت كے ضمن ميں ہمارے آج كے موضوع كا جامع عنوان "قصوف" ہے۔ اوراس ضمن ميں خاص طور پر يد كداس كاستت رسول على صاحبا السلوة والسلام سے انحراف كس توجيت كا تعااور كيوں ہوا؟ چونكہ يد موضوع بهت طويل ہے "اس ليے ميں تمبيد ميں كوئى وقت ضائع كے بغير پراہ راست گفتگو كا آغاز كر رہا ہوں اور كوشش كروں گاكہ تحرار اوراعاوے كى ضرورت كم سے كم پيش آئے۔

#### تقتوف كالموضوع اوراس كے مقاصد

بہلی بات یہ کہ تصوف کا موضوع اور مقصد کیا ہے؟ اس کے همن میں بہلا مشاہرہ (observation) یہ ہے کہ تصوف کا موضوع اور مقاصد صد فی صد درست اور خالص اسلای بین- اگر ہم انسین معین الفاظ کا جامہ پیناکیں تو

اولاً عمل سے نجات اور معرفت کاحصول۔

اننا تنذیب و تزکیر نفس (تنذیب منذب بنانا- ہم نے دسویں جماعت میں ايك عربي شعر ردها تماجس مين به الفاظ بهي وارد موسة بين: "رَبُّ وابنيك، عَلِّموهم 'هَذِّبُوا فِتَمِاتِكم " اولادك لئے تعلیم كے ساتھ بى تمذیب كا لفظ آتا ہے۔)

الأن تعفية قلب اور تجاية روح العني روح كوجلاديناا وراسے انوار اللي سے منور كرنا) اس طمن مير ميرك استاد مرحوم مولانا منخب الحق قادري رحمه الله ف ابن سیناکاایک جملہ سایا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تجلیات ربانی سے تہیں کوئی حصہ طے تو "فستاهد فسى حَلَواتِك" - ائى ظوتوں ميں مجامدے كرو مراقب كرو "فلَعلَّ شَعْشَعَةٌ تَلمعُ لك" وشاير بمي كَلُّ فداوندي كي كوتي شعاع تهارے لئے بھی چک اٹھے۔

رابعاً' خالق سے خلوص واخلاص (اور دنیا و مافیما سے بے رغبتی) \_\_\_اور خامتًا ، محلوق کی خدمت۔ شخصدی کابست بیارا شعرب طريقت بجر خدمتِ خلق نيست بلتيع و سجاده و دُلق نيست

لین طریقت تو صرف خدمتِ علق کانام ہے 'سوائے خدمتِ خلق کے طریقت کی کوئی

حقیقت نہیں۔ ہاتھ میں تبیع ہو'جائے نماز کندھے پر ہواور دلق لینی کد ڑی او ڑھی ہوئی ہویہ تصوف اور طریقت نہیں ہے' بلکہ طریقت تو نام ہے خدمت خلق کا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تمام مقاصد دین ہی کے مقاصد ہیں' جو مطلوب ہیں۔ للذا جمال تک تصوف کے مقاصد اور تصوف کے موضوع کا تعلق ہے وہ میں دین ہے اور وہ میں مطلوب ہے۔

#### «نصوف» کی اصطلاح اور اس کلماخذ

لین اس کے طمن میں پہلی ہالیہ جیسی غلطی اس کے لئے خالص "غیر قرآنی"

ہی نہیں بلکہ ایک "مجول الاصل" عنوان کا اختیار کرلیا جانا ہے۔ یہ دوالفاظ نوٹ کر
لیجئے۔ ایک تو یہ لفظ غیر قرآنی ہے۔ لفظ تصوف کا کوئی تعلق نہ قرآن ہے ہے نہ سنت
اور حدیث ہے۔ دو سرے یہ کہ یہ لفظ مجمول الاصل بھی ہے 'جس کا مادہ ہی مثلی علیہ نہیں۔ اس کے بارے میں پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ لفظ دو سری صدی ہجری کے اختیام کے قریب استعمال ہونا شروع ہوا۔ ڈاکٹر میرولی الدین نے تو اس کے لئے باقاعدہ س معین کیا ہے' ۸۲۲ عیسوی۔ حضور اللہ یہ کا انتقال ۲۳۲ عیں ہوا' اور ہجرت ۲۲۲ عیں ہوئی' تو حضور اللہ ہے کے انتقال کے ۱۹۶ برس بعد' بلکہ قمری تقویم کے اعتبار سے ۱۹۶ برس بعد' یہ لفظ ایجاد ہوا ہے۔

دو سری بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس کے ماخذ کے بارے میں جو چار آ راء رہی ہیں کہ یہ لفظ عربی کے کس مادے سے اخذ کیا گیا ہے 'ان میں سے تین تو بالکل غلط ہیں اور ان کا غلط ہونا صد فی صد ثابت ہے۔ چنانچہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ لفظ "صفا" سے بنا کہ صرف و نحو کے کسی قاعدے کی روسے" صفا" سے "صُوفی "کالفظ نہیں بن سکنا بلکہ اس سے "صَفّوی " بنے گا 'جیسے خاند ان صفوی ۔ دو سری رائے یہ ہے کہ تصوف کالفظ "صُف " سے بنا ہے 'لین ہے اس سے بھی ہرگز نہیں بن سکنا۔ "صف" کے ساتھ یائے نبیت کا اضافہ کریں تو "صَفّی " بنے گانہ کہ "صوفی " ۔ تیسری رائے۔

یہ کہ یہ "ضفہ" سے بنا ہے 'وہ بھی فلط ہے 'کیونکہ صفہ سے "صفی " بنما ہے 'صوفی نہیں۔ ڈاکٹر میرولی الدین ان لوگوں ہیں سے ہیں جو قدیم اور جدید دونوں کے عالم ہیں۔ ان کی فلفے میں ڈاکٹریٹ تھی اور اسلامی تصوف پر ان کی متعدد کتابیں ہیں۔ ان کی ایک تصنیف قرآنی تصوف پر ہے جس میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ تیوں باتیں ہے بہ بنیاد ہیں۔

البتة ایک رائے یہ ہے کہ اس کامصد ریا مادہ لفظ "صُوف" ہے اور عام طور پر
کی بات مانی جاتی ہے اور اکثر لوگوں کی رائے کی ہے کہ یہ "صُوف" ہی سے بنا
ہے۔ اس ضمن جی اپنی رائے جی بعد جی بیان کروں گا، لیکن یہ بات ایک درج
میں قابل قبول ضرور ہے۔ کر انمر جی صوف سے صوفی بن جا تا ہے۔ اس اشتقاق
کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو اللہ والے حضرات تھے، جن کی زیادہ توجہ دنیا کی
بجائے اللہ کی طرف تھی، ان جی دنیاوہ افیما ہے ہے بہ خبتی تھی، اللہ کے ساتھ خلوص
و اخلاص تھا اور اس پر مستزاویہ کہ وہ معرفت کے حال تھے، جنہوں نے تہذیب
نفس، تصفیۂ قلب اور تجایئہ روح کی منزلیں طے کی تھیں، جن جی ورویثی تھی، یہ
حضرات اون کالباس پر اگر کے تھے جس کے نیچے کوئی اور لباس نہیں ہو تا تھا، تا کہ
اس کے ذریعے چجن اور ہے آرای کا احساس ہو تا رہے۔ یعنی آرام کی بجائے سختی

صوفي پشيد پوش حال ست از شراب نغه قوال ست

تو یہ لوگ اون کا کھرورالباس پینتے تاکہ اندرے بال کانتے رہیں اور اس طرح ان کے نفس کو استراحت کے بجائے تکلیف اور کوفٹ کااحساس ہو تارہے۔اس رائے پر تقریباً اجماع ہے اور یہ لغت کے اعتبارے بھی صبحے ہے۔

اس ضمن میں میری ذاتی رائے مخلف ہے اور اپنے علم کی حد تک میں اس رائے میں منفرد ہوں۔ میرے نزویک لفظ "تصوف" کا مغذیو تانی لفظ "Sophia" ہے جو بعض علوم کے ساتھ لاحقے کے طور پر آتا ہے۔ مثلاً Philosophy- بونانی زبان میں sophia کامعنی ہے wisdom لیعنی حکمت و دانائی 'او ر sophos حکیم و دانا (wise) کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ لفظ تصوف در حقیقت Theosophy سے بتا ہے جو عرفان و معرفتِ خداو ندی کا علم ہے۔ theo کا لفظ یونانی زبان میں ذہبی معاملات کے لئے استعال ہوتا ہے۔ چنانچہ ای سے Theocracy کی اصطلاح بی ہے جو ند ہی لوگوں کی حکومت کے لئے استعال ہوتی ہے۔اور میں نے بار ہا کہاہے کہ میں اس ضمن میں مولانامودودی مرحوم کی دائے کو بالكل صحيح سجمتا موں كه اسلامي رياست نه تھيوكريسى ہے اور نه ديموكريسي ، بلكه بيد ا یک " تھیوڈیمو کریمی" ہے 'کیونکہ اس میں "theo" اور "demo" دونوں عضر جمع ہیں۔ بالکل ای طرح کامعالمہ theosophy کا بھی ہے۔ چنانچہ یہ لفظ آج بھی استعال ہو تاہے 'اور در حقیقت تصوف کالفظ یمیں سے آیا ہے۔اوریہ بات ہر مخض کے علم میں ہے کہ دو سری صدی جری کے دوران یو نانی فلفہ اور نوافلاطونی تصوف كالك بهت براسلاب عالم اسلام يرآ چكاتها لفظ تصوف كاشتقاق كبارك میں یہ میری ذاتی رائے ہے کوئی اسے قبول کرنا چاہے تو کرے 'نہ کرناچاہے تو روکر دے۔ بسرحال اس بحث كاخلاصہ بيہ ہے كہ تصوف كى اصطلاح جمول الاصل ہے۔

## بہاڑ جیسی غلطی کے ہولناک نتائج

i) کتاب و سنت کی اہم اصطلاح ہے مجوبیت: اس ہمالیہ جیسی غلطی کے جو ہولناک نتائج نظے 'ان میں سے اولین یہ ہے کہ کتاب و سنت کی اہم اصطلاح "احسان" ہے مجوبیت اور محرومی ہوگئی اور اب ہمیں لفظ احسان کے صرف ایک ہی معنی معلوم رو گئے ہیں یعنی کسی ہے حسن سلوک کرنا 'کسی ہے بھلائی کرنا۔اگر چہ اس لفظ کے یہ معنی ہمی ہیں 'چنانچہ ای معنیٰ میں یہ لفظ قرآن عکیم کی سورہ فقص میں استعال ہوا ہے۔ یعنی: "آخسین کی آخسین اللہ اللہ اللہ ایک کان احسان" استعال ہوا ہے۔ یعنی: "آخسین کی آخسین اللہ اللہ اللہ کے "کین" احسان"

دین کی ایک اہم اصطلاح بھی ہے۔ چنانچہ اسلام کے بعد ایمان اور ایمان کے بعد احمان کادرجہ ہے۔اس کاعمومی مفہوم ہے کسی بھی شے میں حسن پیدا کردینا۔ گویا ا یک ہے مارے باندھے کوئی کام کیا' اس کے بنیادی تقاضے اور لوازم پورے کر ديئے 'ليكن ايك ہے بوري طرح جان كھيا كر' دل لگاكر' بوري توجہ اور اپني ساري صلاحیتوں اور توانا ئیوں کو بروئے کارلاتے ہوئے اس کام کو اچھے سے اچھا عمرہ سے عمده اندازے کرنا۔ چنانچہ ایک مدید نبوی کے الفاظ ہیں: "اِذَا قَتَلْتُمْ فَاحْسِنُ واللَّقِتُلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمُ فَاحْسِنُ واللِّذَّبْحَة "يعي كي وقل كرنا ہے تو بھی خوبصورتی کے ساتھ قتل کرو اور کسی جانور کو ذریح کرتا ہے تو اسے بھی خوبصورتی کے ساتھ ذیج کرو۔ کسی کواذیتیں دے دے کرنہ مارو۔ آج کل سعودی عرب میں جو beheading ہوتی ہے لینی جب سر قلم کیاجاتا ہے تو ایک ہی وار ہو تاہے۔ سوائے رجم کی سزاکے جس کے لئے ایک عبرت ناک ماحول پیدا کرنا مقصود ہے۔ای طرح ذی کرنامقصود ہوتو چھری تیز ہونی چاہے تاکہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو 'بس ایک ہی مرتبہ آپ کی چھری اس مقصد کو پورا کردے۔ اسی مفہوم میں بید لفظ ایک اور حدیث نبوی میں نمایت خوبصورتی کے ساتھ استعال ہوا ہے لین : "مِنْ حُسُنِ إِسْلَام الْمَرْءِتَرْكُه 'مَالَايَعْنِيْه "لِعِي كي مُحْف كاسلام کی خوبی اور خوبصورتی ہے کہ وہ ہراس کام کو ترک کردے جس سے نہ کوئی دنیوی ضرورت بوري موتى موئنه اخروي اجروثواب متوقع مو-

سے بہت بوی محروی ہے کہ دین کی ایک اتن بنیادی اصطلاح جو حدیث جرائیل اس آئی ہے ان الفاظ کے حوالے ہے کہ "فَا خَبِرُنِی عَنِ الْاِسْلَام اُلَحْبِرُنِی عَنِ الْاِسْلَام اُلَحْبِرُنِی عَنِ الْاِسْلَام اَلَحْبِرُنِی عَنِ الْاِسْلَام اور مجوبہو عَنِ الْاِحسَانِ" اس سے امت محروم اور مجوبہو گئی۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے ابتداء میں آپ کو سائی اس میں ایمان کے دو مرطے بیان ہوئے ایک قانونی ایمان اور دو سراحقیقی ایمان۔ یہ مطالعہ قرآن حکیم مرطے بیان ہوئے ایک قانونی ایمان اور دو سراحقیقی ایمان۔ یہ مطالعہ قرآن حکیم کے ہمارے متخب نصاب کی ایک مرکزی بحث ہے کہ قانونی ایمان لیمی اسلام اور

حقیق ایمان میں کیافرق ہے۔ قانونی ایمان کے درجے میں ممل علیحدہ ہے ایمان ہے ، جبکہ حقیق ایمان کے درجے میں عمل جزولایفک بن جاتا ہے ایمان کا۔ پھراس سے اور تیمرادرجہ احسان کا ہے۔ اس ضمن میں سورہ ما کدہ کی یہ آیت بوی اہم ہے :

﴿ لَیْسَ عَلَی الَّذِیْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ جُنَا ﴾ وفيمنا طبعموا إذا مَا اتَّفَوْا تُوامنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ جُنَا ﴾ وفيمنا طبعموا إذا مَا اتَّفَوْا تُوامنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ مُنَاكُ مُنْ اللّٰهُ مُحِبِّ اللّٰهُ مُحِبِّ اللّٰهُ مُحِبِّ اللّٰهُ مُحِبِّ الْمُحْسِنِیْنَ وَاللّٰهُ مُحِبِّ اللّٰهُ الْمُحْسِنِیْنَ وَاللّٰهُ مُحِبِّ اللّٰمُ الْمُحْسِنِیْنَ وَاللّٰهُ مُحِبِّ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ مُحِبِّ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِیْنَ وَاللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِی الْمُحْسِنِیْسَ وَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِیْنَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُحْسِنِیْنَ اللّٰمِیْنَ اللّٰمِیْنَالِیْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِیْنَالِیْنَ اللّٰمِیْنَالِیْنَالِیْنَالِیْنِ اللّٰمُ اللّٰمِیْنَالِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِیْنَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِیْنِیْنَ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُعِیْنَالِیْنَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِی اللّٰمِیْنَالِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنَ اللّٰمِیْنَالِیْنِیْنِیْنَ اللّٰمِیْنِیْنِیْنَ الْمُیْنَالِیْنَ اللّٰمِیْنَالِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنَالِیْنَالِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ الْمُعِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنَ الْمُنْفِیْنِ الْمُولِمِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ الْمُنْفِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ الْمُنْمُولِمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِ ال

جو لوگ بھی ایمان اور عمل صالح پر مسلسل کاربند رہے ان پر کوئی الزام نہیں ان پر کوئی الزام نہیں ان پر کوئی الزام نہیں ان چیزوں کے همن میں جو وہ پہلے کھائی تھے۔۔۔۔ (یعنی اگر کسی نے کسی شے کی حرمتِ قطعی کا تھم آنے ہے قبل کھایا پیاہے تواس کامعالمہ یہ نہیں ہے کہ اب وہ حرام شے گویا جسم میں رچ بس گئی ہو)۔۔۔۔ ور آنحالیک ان کی مسلسل روش یہ رہی کہ انہوں نے تقویٰ افتیار کیا پھرائیان لائے 'اور عمل صالح کیا' پھراور تقویٰ پر حماتو وہ مزید ائمان لائے (یعنی آئمان حقیقی تک پہنچ گئے۔ نوٹ یجیح کہ اس آیت میں پہلاائیان وہ ہے جے قانونی ایمان کہنا چاہئے 'لیعنی جس کے ساتھ عمل صالح علیحہ حیثیت ہے آتا رہی بلکہ وہ اس کاج ولایفک ہے۔ چنانچ امام بخاری گاقول ہے کہ "الایسان فکو وکی ہیں و عصری الدیسان فکول کے درج پر وکھر کے۔ نوٹ ایمان کے درج پر وکھر کے۔ "وار اس کے بعد جب تقویٰ اور بردھاتو اب وہ احسان کے درج پر فائز ہو گئے۔ "واللّه میں شامل ہیں۔

اس ضمن میں ایک حدیث رسول المان جی نوث کیجے که "ما اُبتَدَعَ قَوْمُ بِدْعَةُ إِلَّانَزَعَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ السَّنَةِ مِنْلِهِ" که جمال کوئی بدعت آسے گ وہاں سے کوئی نہ کوئی سنت بقیناً رخصت ہو جائے گی۔ ہردعت قامح سنّت ہے۔ ہر بدعت لازما کی سنت کا زالہ کرے گی یعنی اسے displace کرے گی۔ الذا یمال پر نصوف کے لفظ نے احسان کی خالص دین اصطلاح کی جگہ لے لی۔

ii) کتاب و سُنت کے شیدا ئیول میں نصوف سے بُعد: اس ہمالیہ الیں غلطی کا دو سرا نتیجہ وہ نکلا جو میرے نزدیک پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ لین کتاب و سنت کے شیدا ئیوں میں اس سے بُعد پیدا ہو گیا۔ گویا عنوان سے بُعد ہوا تو اس کے contents سے بھی دوری پیدا ہو گئی اور نتیجنا نری ظاہر پرسی باتی رہ گئی۔

اس ے contents بی دوری پیدا ہو ی اور بینا کری ہم کرچ کا ورہ کہ اگر چہ صرف عنوان ہی کی وجہ سے بُعد نہیں ہوا تھا بلکہ اس کی دیگر وجو ہا ہے بھی تھیں جنہیں ہم آگے چل کر سمجھیں گے۔ تاہم واقعہ یہ ہے کہ قلبی و ذہنی بُعد کا آغاز عنوان کی تبدیلی ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ اور دوری کے اس عمل عنوان کی تبدیلی ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ اور دوری کے اس عمل (phenomenon) کانقطام عودج ہے محمد بن عبدالوہا ہے" کی شخصیت۔

تصوف پراس اندازے اعتراض کیاجائے کہ بیہ دورِ نبوی کے بعد کی پیداوار ہے توجواباً کما جاتا ہے کہ ویگر علوم بھی تو حضور اللہ ایج کے زمانے میں نہیں تھے۔ لیکن تصوف کے سوا دیگر علوم کے عنوانات قرآن و حدیث ہی سے ماخوذ ہیں۔ مثلاً "تفير"كالفظ قرآن مجيد مين آيام : "أَحْسَنَ تَفْسِيرًا" اوربي لفظ دور صحابة میں بھی مستعمل تھا۔ اسی طرح تیفیّے کالفظ قرآن میں ہے'اور حضور کمی حدیث ہے ك "اللَّهُ مَ فَقِه م فَي الرِّينِ" - يه دو سرى بات م كم علم دين ك ايك خاص شعبه کوفقه کهه دیا گیالیکن یقیناًوه بھی تفقّه کاجزو ہی ہے۔اسی طرح عدیث کالفظ بھی قرآن میں ہے: "فَبِاَتِي حَدِيْثِ بَعْدَهُ يُؤُمِنُونَ"- ي قرآن بھی " مدیث" بی ہے۔ لیکن قرآن مدیث اللہ ہے 'اور جے اصطلاح میں مدیث کہتے ہیں وہ حدیثِ رسول م ہے۔ للذا ہمارے تمام دینی علوم کامنبع و سرچشمہ قرآن اور حدیث رسول ہیں اور ان کے عنوانات بھی قرآن و حدیث ہی ہے ماخوذ ہیں۔ للذا میں اس دلیل کونشلیم نہیں کرتا کہ جیسے اور دینی علوم ہیں دیسے ہی تصوف بھی ہے۔ اس لئے کہ آپ نے عنوان ہی جدا کر دیا اور ایک ایسالفظ اختیار کرلیا جس کا کتاب و ''ننّت کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق نہیں اور مشزاد بیر کہ اس کا میر بھی پچھ پتہ نہیں

کہ یہ لفظ کمال سے آیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس فخص کو کتاب وسنت سے لگاؤاور
تمسک ہے اور جس کی مخصیت میں کتاب و سنت رائخ ہو چکے ہیں اسے بقینا تصوف
ہے بعد نہ سمی تجاب تو ضرور محسوس ہوگا۔ للذا تصوف سے بُعد کی پہلی دجہ تو اس کا اجنبی عنوان ہی ہے اور اس بعد میں دیگر اسباب کی دجہ سے اضافہ ہو تا چلاگیا کیونکہ
اس فکر میں جو بیرونی نظریات اور فلنے آئے 'ان سے وہ تجابات برجتے گئے 'یمال
سک کہ انہوں نے منافرت کی شکل افتیار کرلی۔

جیساکہ جس نے عرض کیا ہے تصوف ہے دوری کی سب سے نمایاں مثال محر بن عبدالوہاب ہیں۔ ویسے جس انہیں بھی مجددین کی فرست جس شامل کرتا ہوں کہ انہوں نے بدعات کا قلع قمع کیا ، غیراسلای رسومات کی نیخ کئی کی ، دین کی تعلیمات پرجو جساڑ جمنکار آگیا تھا اسے بٹایا اور کم از کم دین کے عملی اور فلا بری پیلو کو کھارنے کا کام سرانجام دیا۔ اس پیلو سے وہ مجددین اُمّت جس شامل ہیں۔ لیکن اگر محد بن عبدالوہاب نجدی کا کان کے ہم عصر حضرت شاہ ولی انلد دہلوی سے تقابل کیاجائے تو محد بن عبدالوہاب کی شاہ ولی اللہ سے مقابلے جس کوئی حیثیت نمیں ہے۔ شاہ مصاحب کی جامعیت کری کو زبن جس رکھے کہ وہ خلا بروباطن دونوں کے جامع ہیں حادب کی جامعیت کی حیثیت صرف دین اور کماب و سنت کے فلا بری پہلو کے جامع ہیں حوالے ہے۔ حالے جب حیل کوئی حیثیت کی جامع ہیں حوالے ہیں حوالے ہیں حوالے ہیں کوئی حیثیت صرف دین اور کماب و سنت کے فلا بری پہلو کے حوالے ہے۔

یمال خمنی طور پر اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ عمد حاضر جس تجدیدی اور احیائی تحریوں میں دین کے باطنی پہلو کے مفلوج ہونے کا ایک سب یہ بھی ہے کہ ان تمام تحریوں کے سامنے ایک مثال اور امام کی حیثیت سے بھی بن عبد الوہاب " کی نجدی تحریک تھی جس نے اسلام کا قانونی نظام تحریک تھی جس نے اسلام کا قانونی نظام دوبایدہ قائم کیا 'شریعت کا نفاذ کیا 'شعار دین کی پابندی شروع کی 'اگر چہ انہوں نے یہ کام آئی سعود کے تعاون سے کیا اس کے باوجودیہ تحریک تجدید واحیائے دین کی تمام تحریک تعدید واحیائے دین کی تمام تحریک سے دین کی تمام تحریک کے ایک مثال بن گئی۔ اس ضمن بیں این تعییر کا مام بھی آتا ہے لیکن

#### تقتوف كامنصوص ومسنون طريق

اب ہم اپنا اصل موضوع کی طرف آتے ہیں ایعنی تصوف کا طریق منصوص و مسنون تھا کیا؟ میرے نزدیک جو طریقہ کتاب و سنت سے منصوص ہے وہی طریق محدی ہے اوروہی طریقہ در حقیقت عمل و منطق سے قریب بھی ہے۔

اس طمن میں پہلی قابل توجہ بات وہی ہے جو شظیم اسلامی کی قرار داد تاسیس کے اولین جملے میں بیان ہوئی ہے لیے "دین کا اصل مخاطب فردہے"۔ مطلب یہ ہے کہ ہرانسان اللہ تعالی ہے باغ کا ایک حسین پوداہے 'او راللہ تعالی ہے ہتا ہے کہ وہ پودا پروان چڑھے 'اس میں جو جمی امکانات اس نے ودیعت فرمائے ہیں وہ بروئے کا را کئیں 'اس کی مخصیت پھول کی مانند کھلے۔ جمعے بیدل کا شعریا د آگیا ۔

ستم است گر موست کشد که به سیر سرو و سمن درا تو ز غنی کم نه دمیدهٔ در دل کشا به چن درا

یہ شعرمیرے استاد مولانا فتخب الحق قادری نے ایک کلاس میں پڑھاتھااد راگرچہ میں نے اس سے پہلے بھی نہیں سنا تھا لیکن یہ ان کے پڑھنے کے انداز کا اعجاز تھا'ادر میرے ذہن کی مناسبت کا مظر کہ یہ شعر مجھے اسی وقت یا دہو گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ بڑا بی ستم کا معاطمہ ہے 'بواظلم ہے کہ تجھے خواہش نفس تھنچ کرلے جاتی ہے کہ چلوباغ میں سرووسمن کی بمار دیکھیں۔ حالا تکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تو خود ایک کھلا ہوا غنچ ہین سرووسمن کی بمار دیکھیں۔ حالا تکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تو خود ایک کھلا ہوا غنچ ہے 'اپنے دل کاوروازہ کھول او رجو باطنی جمن اللہ تعالی نے تیرے باطن میں کھلار کھا ہے 'میں اس کی سربھی کراگویا تم جو خارج کے پھولوں کی سرکرتے پھرتے ہو بھی اپنے من میں ڈوب کربھی دیکھو۔

یں یہ عرض کررہاتھا کہ ہرانسان اللہ کالگایا ہوا پودا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ بھلے بھولے ، کھلے اس کی مخصیت پروان چڑھے۔اس کے اندر کے تمام محاس

ظاہر ہوں 'تمام امکانات ہواس میں کا وہ آیت یاد کیجے جس میں کما گیا ہے کہ اس کار آئیں۔ یہاں پر سورہ ما کدہ ہی کی وہ آیت یاد کیجے جس میں کما گیا ہے کہ سخت اُنٹ کے آئی سورہ ما کدہ ہی کی وہ آیت یاد کیجے جس میں کما گیا ہے کہ سخت آئی سکت کے آئی سکت کے اس فرمہ داری اس کی اپنی ہے۔ دو سروں کے لئے دعوت 'تلقین 'تبلغ 'هیجت ہو ہی جمک مکن ہو 'کرے' اس لئے کہ یہ کام فرائف کے درجے میں ہیں۔ لیکن اگر میری کو سف کے باوجو دکوئی نہیں مانتاتو اپنا امال کا ہر مخص خود جو ابدہ ہے 'میری اصل ذمہ داری میری ذات کی حد تک ہے۔ اگر میری کو تابی ہوگی تو میں پکڑا جاؤں گا۔ فرم سروں کا تعلق ہے اس حوالے سے سوچنا چاہئے کہ میں اپنے فرائف ادا کروں۔ جمال تک دو سروں کا تعلق ہے اس حمن میں یہ اصول میان فرادیا گیا ہے کہ " لائے شکل عَن میں بو گا کہ یہ لوگ کوں جنم اس خطے کے۔ آئی ہوگا کہ یہ لوگ کوں جنم سے خو مواخذہ نہیں ہوگا کہ یہ لوگ کوں جنم میں خطے کے۔

سوره ما کده کی ذکوره بالا آیت کاغلط مفهوم بھی لیا گیا ہے 'اوریہ فلطی دور صحابہ ای جس بونے کی تھی۔ لوگوں نے اس آیت کو دلیل بنایا اس بات پر کہ جمیں دعوت و تبلیغ یا فیصحت کرنے کی کیا ضرورت ہے ؟ اُس دور ش بھی ہر طرح کے لوگ موجود تھے 'منافقین بھی تھے اور اپنے فرا نفل سے بی چرائے والے بھی۔ لنذا اُس وقت حضرت ابو بکر صدیق "نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ تم اس آیت کاغلط مفهوم لے رہے ہو ' "عَکَیْتِ کُمْ اَنْفُسُکُمْ "سے یہ مراد نہیں ہے کہ تم دعوت و تبلیغ اور امر بالمحروف و نبی عن المسکر کے فریضے سے بری ہو گئے ہو۔ آئ ہم یہ حقیقت اپنی جگہ پر ہموف و نبی عن المسکر کے فریضے سے بری ہو گئے ہو۔ آئ ہم یہ حقیقت اپنی جگہ پر ہموف پر اصل ذمہ داری اس کی اپنی ذات بی کے حوالے سے ماکہ ہو تی گرا آمیلے گیا آلا کی ناقب کے ۔ "ریت انہی کا آمیلے گیا آلا کی ناقب کے ۔ "ریت انہی کا آمیلے گیا آلا کی ناقب کی انسان کو اختیار واصل نہیں ہو تا۔ اس طرح فرمایا کہ : "ریت انہی کا آمیلے گیا کی دو خود تیار تھے 'ورنہ فلا ہر ہے کہ اپنی کی بھی کی انسان کو اختیار حاصل نہیں ہو تا۔ اس طرح فرمایا کہ : "کریت انہی کر مرف اس لئے آگیا کہ وہ خود تیار تھے 'ورنہ فلا ہر ہے کہ اپنی کی جو تیار تھے 'ورنہ فلا ہر ہے کہ اپنی کی بھی کی انسان کو اختیار حاصل نہیں ہو تا۔ اس طرح فرمایا کہ فلا ہر ہے کہ اپنی کی کی انسان کو اختیار حاصل نہیں ہو تا۔ اس طرح فرمایا کہ فلا ہم ہی کہ ایسان کو اختیار حاصل نہیں ہو تا۔ اس طرح فرمایا کہ ا

"إِنَّكَ لَا تُهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِى مَنْ يَسَاءُ"-(يعن الله يَهُدِى مَنْ يَسَاءُ"-(يعن الله كافتياريس الله كافتياريس عن الله كافتياريس الله كافتياريس عن الله كافتياريس الله كافتيارس الله كافتيارس الله كافتيارس الله كافتياريس الله كاف

#### انساني فخصيت كارتقاء كيوبهلو

الذا پہلی بات توبہ ہے کہ اگر انسانی مخصیت کا رتقاء ہوناہے اور اس مخصیت كى تقير ليني اس مين ووليت شده potentialities كوبروس كارلاناب توبيه كام کس طرح ہوگا؟ یمال اس حقیقت کو سمجھ لینا جاہئے کہ انسان کا وجو درو اجزائے ترکیبی پر مشمل ہے جو باہم منفادی شین ایک دو سرے کے مخالف بھی ہیں۔منفاد كامطلب توصرف يد بےك دو چيزوں من باہم تضاديايا جا تا مو اور ضرورى نيس ك ان میں مخالفت اور کھکش بھی ہو رہی ہو۔ جبکہ مخالفت کامفہوم یہ ہے کہ ان کے مابین رسه سمشی یا تھینج تان کی کیفیت بھی ہے۔انسانی شخصیت کے اندردومتحارب اور باہم مخالف اور متفناد عناصراس کا نفس حیوانی اور اس کی روح ملکوتی ہیں۔ لنذا كرا كاكام يه ب كه روطاني عضر كي تقويت و تقذيه كاسانان كياجات اوردوسرى طرف حيواني عضري "تهذيب" وتزكيه كابندوبست كياجائه- اس عمل اورجد وجهد ے دورخ (aspects) ہوں گے۔اس بات کواس مدیث کے حوالے سے بھتے جس میں بتایا گیاہے کہ رمضان کے دنوں میں اللہ تعالی کی طرف سے کوئی متاوی ندا كرتاب: "ياباغي الخيراقيل وياباغي الشَّيراديرا"يعن المخيرك طالب آ مے برھ کہ یہ نکیوں کاموسم بمارے اوراے شرکے طالب پیچے ہٹ اور اوت جا امارے اندر بھی ایک خیر کا عضرے اسے تقویت و بچتے اس کی تقویت و تغذيه كاا متمام كيجة سيا يك رخ مواليا- دو سرارخ جو شركي طرف تعييخ والاعضرب اس کودہائے 'اے contain مجے 'اس کی ترذیب کیجے 'اس کا ترکیہ کیجے۔ اس تذیب و تزکیه کا مقصد للس کو فاکر دینا نمیں ہے۔ مبطر نفس لینی

self-control اور تهذیب و تزکیر نفس بینی self-purification ' به دونوں چیزیں مطلوب ہیں۔ لیکن نفس تشی یا self-annihilation کااسلام میں کوئی تصور شیں ہے۔ یہ چیز دراصل باہرے آئی ہے۔ چتانچہ شاہ ولی اللہ وہلوی نے انسانوں کی جو اقسام بیان کی ہیں وہ اننی دو عناصر کی بنیا دیر ہیں 'لیعنی قویہ ملکوتی اور قوتِ جمیمی۔ سب سے بلند درجے پر وہ لوگ ہیں جن کی تککیت بھی بہت قوی اور بہیت بھی بہت قوی ہے۔اس لئے کہ قوتِ کاراور قوتِ عمل دراصل بہہت ہی سے متعلق ہے۔ اور سب سے نچلے درجے پروہ لوگ ہیں جن کی بہیت قوی اور کلیت ضعیف ہے۔ بسرحال نوٹ کیجئے کہ اسلام میں نفس تحثی یا self-annihilation کا کوئی مقام نہیں ہے ' البتہ ضبطِ نفس لیعنی self-control کا حصول مطلوب ہے ، جے میں تنذیب نفس کمہ رہا ہوں 'اور دو سری مطلوب شے ہے ترکیر نفس لینی self-purification \_\_\_ ان دونوں کا ایک نتیجہ لکتا ہے جس کے لئے میں نے ایک نئی اصطلاح وضع کی ہے لینی "تحرير الروح" - مي يمال" تحريه "كالفظ اس كے بنيادي لغوى مفهوم يعنى حريت کے معنی میں استعال کر رہا ہوں۔ تحریر الروح لیعن liberation of the soul or spirit \_\_\_\_ یکته «عظمتوصوم" نامی کتابج میں بیان ہو چکا ہے کہ نفس حیوانی کا غلبہ جتنا شدید ہو گائی قدر ہماری روح ان بیریوں میں مقید رہے گی' اور نفس حیوانی کاغلبہ جتنا کمزور پڑے گاای تناسب سے روح کو آزادی طے گی۔ تہذیب و تزکید نفس کا نتیجہ تحریر الروح کی شکل میں نکاتا ہے ایعنی روح در حقیقت نفس آمارہ کے تسلط سے آزاد ہوتی ہے۔

#### روح کی تقویت کاؤر بعہ : ذکرِاللی

اب تک ہم نے یہ سمجاہے کہ دین کااصل مقصود فرد کی تغیرو ترقی ہے۔ فرد مرکب ہے دو متخالف اور متحارب عناصرے 'الذا ضرورت اس بات کی ہے کہ خیر کی قوت لیمی روح کی تقویت اور تغذیہ کابندوبست ہو اور شرکی طاقت لیمی نشر امارہ کی تہذیب اور تزکیہ کاسامان کیاجائے اب سوال یہ ہے کہ روح کی تقویت کا کیا ڈریعہ ہے؟ ایک لفظ میں اسے بیان کیاجائے تو وہ ہے ذکر الی ۔ اس کا فلفہ کیا ہے؟ ۱۹۲۵ء میں اپنے مشن کے لئے ذاتی اور انفرادی سطح پرکام کا آغاز کرنے کے بعد میرا جو پہلا کتا کی شائع ہوا تھا لیمی "مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق " میں اللہ تعالی میرا بحو پہلا کتا کی شائع ہوا تھا لیمی "مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق " میں اللہ تعالی اس بات کی پوری وضاحت کرچکا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ روح انسانی میں اللہ تعالی کی معرفت موجود ہے ایک شعور خفتہ (dormant consciousness) کی معرفت موجود ہے ایک شعور خفتہ (خوات کا جزو تو ہرگز نہیں ہے "کیان مادر تو وہیں ہے ہوئی ہے۔ یہ امر رب ہے۔ توکیا یہ روح اند می اور بسری ہو سکتی صادر تو وہیں ہوئی ہے ' اور اللہ کا ذکر اس کو بیدار کرتا ہے۔ جناب ہو سف سلیم چشتی مرحوم نے ایک مرتبہ جرمن فلنی کانٹ کا ایک جملہ سایا تھا : یوسف سلیم چشتی مرحوم نے ایک مرتبہ جرمن فلنی کانٹ کا ایک جملہ سایا تھا : یوسف سلیم چشتی مرحوم نے ایک مرتبہ جرمن فلنی کانٹ کا ایک جملہ سایا تھا : اس سلیم سلیم پشتی مرحوم نے ایک مرتبہ جرمن فلنی کانٹ کا ایک جملہ سایا تھا : اس سلیم پشتی مرحوم نے ایک مرتبہ جرمن فلنی کانٹ کا ایک جملہ سایا تھا : اس سلیم پشتی مرحوم ہے ایک مرتبہ جرمن فلنی کانٹ کا ایک جملہ سایا تھا : اس سلیم پشتی مرحوم ہے ایک مرتبہ جرمن فلنی کانٹ کا ایک جملہ سایا تھا : اس سلیم پشتی مرحوم ہے ایک مرتبہ جرمن فلنی کانٹ کا ایک جملہ سایا تھا :

اگریزی فلفی ڈیو ڈیوم کی کتابیں پڑھ کرکانٹ کتا ہے کہ میں اپنے اندھے عقیدے
کی دھن میں سویا ہوا تھا کہ ہیوم نے ججھے جگاویا۔ اسی طرح حفیظ جالندھری کی ایک نظم ہے "جاگ سوزِ عشق جاگ"۔ اور میں نے اپنے ہائی سکول کے بالکل ابتدائی زمانے میں ایک گیت ساتھ جس کے یہ الفاظ آج بھی جھے یا دہیں " "تم ہی نے جھ کوریم سکھایا "سوئے ہوئے ہردے کو جگایا"۔ ہندی میں " بردہ" کتے ہیں جی یا نشس کو۔ توبیہ ایک بہت بوی حقیقت ہے کہ انسان کی روح میں سب پھے پہلے ہے موجود کو۔ توبیہ ایک بہت بوی حقیقت ہے کہ انسان کی روح میں سب پھے پہلے ہے موجود ہوئے میں نہ کے اندر معرفت رب بھی موجود ہے اور محبت رب استعال کئے ہیں کہ اس روح کے اندر معرفت رب بھی موجود ہے اور محبت رب بھی۔ اس کی ہماری روح کا ذرت باری تعالیٰ کے ساتھ وہی تعلق ہے جو سورج کی کرن کا سورج کے ساتھ ہو تا دات باری تعالیٰ کے ساتھ وہی تعلق ہے جو سورج کی کرن کا سورج کے ساتھ ہو تا جے۔ سورج کی کرن کا سورج کے کہ ہماری روح کا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ وہی تعلق ہے جو سورج کی کرن کا سورج کے ساتھ ہو تا ہے۔ سورج کی کرن کا سورج کے ساتھ ہو تا ہو۔ سورج کی کرن کا سورج کے کہ کین اس کا جو سورج کی کرن کا سورج کے ساتھ ہو تا ہے۔ سورج کی کرن کا سورج کی کرن کا سورج کے ساتھ ہو تا کے۔ سورج کی کرن کا سورج کی کرن اپنے کین اس کا

تعلق سورج سے منقطع نہیں ہو تا۔

للذا ذکراللی کااصل فائدہ سے کہ اس کی بدولت روح بیدار ہوتی ہے'اس کاسویا ہوا شعور متحرک (activate) ہو تاہے۔اس طعمن میں سور ہ نو رکے پانچویں ر کوئے کے درس میں جو بحث آتی ہے اس کو بھی ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ لینی ہے کہ نورِ وی اور نور فطرت کے امتراج سے بی نور ایمان وجود میل آتا ہے اور در حقیقت سے سارامعاملہ ایمان ی کامے۔ ایمان صرف زبانی اقرار تک ہے توبہ "اسلام" ہے۔ جب ایمان دل کی گمرائی میں اتر کر راسخ ہو گیااور تقیدیق بالقلب حاصل ہو گئی تو ہیہ "ایمان" ہے۔ پھرجب ای ایمان میں وہ شدت اور گرائی پیدا ہو گئی کہ مومن پیہ محسوس كرنے لگاكه وه كويا الله كود كيد رباہ ياكم سے كم بدا ستحفار حاصل مؤكياكه وه مجھے دیکھ رہاہے تو یہ "احسان" کی منزل ہے۔واقعہ یہ ہے کہ "احسان" کے درجے کوبیان کرنے کے لئے ماری زبان میں اس سے بمترکوئی شال نمیں ہے کہ یہ ایمان کی اس کیفیت کانام ہے کہ ایک مخص نیبی تقائق کو گویا آنکھوں کے سامنے موجود یائے۔ یقین کی گرائی کے لئے اس سے آگے کوئی استعارہ اور کوئی تعبیر ممکن نہیں م-ايان جباس شدت كو بين جاتا م كه "كَاتَّكُ تراه فيان لم تكن تراه ف انّه يرّاك "كى كيفيت حاصل مو جائے العنى بير كه بنده الله كى عبادت اور الله كى رضاجوئی کے لئے عمل اتنی شدت اور خلوص و اخلاص سے کرنے لگے کہ گویا وہ أَتِّهِ وكي رباب اوراكروه الله كونس وكيه رباتو الله تويقينات وكيه رباب-) تو سی احسان ہے اور سی مقام ولایت ہے۔

#### حصول ایمان کے ذرائع

اب یمال میں اصل موضوع سے کسی قدر ہٹ کر ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔اے ایک همیمہ سمجھ لیجئے۔اس بات کو میں نے حقیقت ایمان کے موضوع پر ہونے والے محاضرات میں تفعیل سے بیان کیاہے کہ حصول ایمان کے تین ذرائح ہیں۔اولاً بید کہ صاحب یقین کی معبت سے ایمان حاصل ہوتا ہے 'جیے آپ آگ کی بھی کے پاس بیٹھیں کے تو حرارت ملے گی۔ ٹانیا بید کہ شریعت پر عمل بیرا ہونے سے بھی ایمان بیدا ہوتا ہے۔

لیکن یہ دونوں فتم کے الحان ایک نوع کے blind faith کے درج میں ہیں۔ اس میں شعوری یا intellectual عضر ضروری نہیں ہے ' اس میں قم و عقد بھی ضروری سیں ااگر چدان ذرائع سے حاصل ہونے والے ایمان میں گرائی تو ہو سکتی ہے لیکن اس میں وسعت فکرو نظر نہیں ہوگی۔وہ ایمان جس میں شدت یقین كے ساتھ ساتھ وسعت كرو نظر بھى ہو ، جس بي كرائى كے علاوہ ايك شعورى يا intellectual عضر بھی ہو' ایسا "علیٰ وجہ البھیرت" ایمان صرف اور صرف قرآن سے ملے گا۔ قرآن کے سواکسی اور ذریعے سے اس نوعیت کا ایمان نہیں مل سكا- يهال اس كلتے كو بھى سجھ ليج كە حديث كى روسے ايمان كا فضل مونااور شے ے اور ایمان کا اُعجب یا most wonderful اور ایمان کا اُعجب یا ہونا اور شے ہے۔ لین ایک ایمان کی افغلیت ہے اور دو سرے اس کی اعجیت ہے۔ اہل سنت کے بال برمسلم ہے کہ سب سے افعل ایمان صحابہ کرام النبی کا ہے ' یمال مک کہ اوٹی سے اوٹی محالی کا اعمان بھی ہوے سے بوے ولی اللہ اور وانشور کے شعوری ایمان سے افضل ماناجائے گا۔ لیکن مید ذہن میں رکھنے کہ مختلف محابہ کے ایمان میں بھی فرق تھا۔ طاہرہ کہ نبی اکرم سیان کی محبت و تمام صحابہ کو حاصل تھی اندا محبت سے حاصل ہونے والا ایمان سب میں مشترک تھا، لیکن محابہ میں بہت سے فیم اور باشعور این intellectual فراد مجی تھے جنہوں نے قرآن مكيم سے شعوري ايمان اخذكياتھا۔ الذاب نيس سجمنا جائے كه معاذ الله تمام محابہ کرام کا بمان محض blind faith تھا 'اگرچہ بیدائی جگہ حقیقت ہے کہ محابہ "کا غیر شعوری ایمان بھی جو نکہ محر کر سول اللہ اللہ کی محبت سے حاصل ہوا تھا لنذاوہ قيامت تك افعل رب كا-البته ايمان كاحسين اوراً عجب بوناايك بالكل مخلف بات

ب اور بر راستہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ دیکھتے حضور علیہ نے مارے احساس محروی کے ازالے کے لئے کیسی کیسی ہاتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ میری امت کامعاملہ بارش کی ماند ہے ' نسیں کمد سکتے کہ اس کا اول حصہ بمتر ہو گایا آخر-الذااكر بم حضور الماج ك زمانيس بدا بون سے محروم ره ك تب بحى کوئی حرج نبیں کہ مِتد یقیت اور شمادت اور صالحیت کے تمام مراتب آج بھی قابل حصول ہیں۔ صرف نبوت کا دروا زہ بند ہے 'لیکن وہ تو محابہ ﴿ کے لئے بھی بند تھا۔ اس كامطلب يه ب كه اعلى مراتب حاصل كرنے كے مواقع موجود بيں محنت كرواور اکتباب کرو۔ دو سری وہ مدیث ہے جس میں حضور کے محابہ سے سوال کیا کہ تہارے نزدیک محلوقات میں حین ترین (اعتسب) ایمان کس کام ؟ انہوں نے كما الما تك كا- آب ك فرمايا كم الما تكد كيي ايمان ندال في وه تواسي رب ك حضور میں حاضر ہیں 'ان پر تو تھا کق منکشف ہیں۔ مرادیہ ہے کہ ان کاکیا کمال ہوا؟ صحابہ " نے کماکہ پھرانبیاء کا ایمان اُعجب ہے۔ حضور "نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیسے ایمان نہ لاتے ان ير تو وى نازل موتى ہے۔ اس ير صحابہ "نے عرض كيا كه عجر بم بيں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیے ایمان نہ لاتے جبکہ میں تممارے درمیان موجودہوں۔ پھرآپ نے فرمایا: "انا اعجب العملق التي ايسانا الاحوانيا الندين يأتون من بعدى يحدون صحفًا فيه كتابُ الله فيؤمنون بسافيها"لين : مير عنزديك قوسب عدين ايمان مار عدان بما يول كا ہو گاجو میرے بعد آئیں مے (وہ میری صحبت نمیں پائیں مے بلکہ) انہیں تو اوراق لمیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی اوروہ اس پر ایمان لا کیں گے۔

### ذكرالى كے ضمن ميں قرآن كامقام

اب تک ہم نے جوہات سمجی ہے وہ یہ ہے کہ اصل کام روح کو تقویت پنچانا ہے'اس کا ذریعہ ذکرالنی ہے اور اس کاحاصل ایمان ہے۔ ذکر النی کے ضمن میں اہم ترین شے قرآن ہے۔ یمی وجہ ہے کہ قرآن اپنے آپ کو "الذکر" کہتا ہے۔
یہاں الف لام کو خواہ حصر کے لئے سمجھاجائے خواہ جنس کے لئے ' دونوں صور توں
میں مطلب یمی ہوگا کہ گل کا گل ذکر یمی ہے اور جنس ذکراس قرآن میں محصور ہوگئ
ہے۔ تبعاً ذکر میں نماز بھی شامل ہے۔ لیکن ٹوٹ کیجئے کہ نماز میں بھی دو
و العین ایک عملی ذکر ہے لیٹی رکوع' بچود' قیام' اور دو سرے خود
قرآن ہے۔ چنانچہ قرآن نے فجر کی نماز کو تو کہا ہی ہے "قرآن الفج"۔ ای طرح
دات کی تنجد ہے تو وہ بھی قرآن کے ساتھ اداکر نامطلوب ہے۔ تیسرے درج میں
نی اکرم سے روز مرہ معمولات کے طمن میں جو اذکار منقول ہیں ان کی پابندی کی
جائے تو یہ بھی ذکر اللی کی ایک صورت ہوگی۔

تزکیم نفس 'ایمان اور احمان کے حوالے سے جو بات ہم نے سمجی ہے اسے صوفیاء کی اصطلاحات کے حوالے سے بھی سمجھ لیں۔ میں نے شروع میں "تجایئہ روح" کالفظ استعمال کیا تھا۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ جیسے سورج کی ایک کرن ہوجو کی سبب سے جھنڈی پڑ گئی ہو 'بس ایسانی روح کامعالمہ ہے 'وَکراللی کے وَریعے گویا آپ نے اسے دوبارہ حرارت پنچانا شروع کی۔ اس کی روشنی مائد پڑ گئی تھی آپ نے اسے دوبارہ روشن کرنا شروع کیا۔ یہ تجلیہ ہے ااور بہاں بھی میں لفظ "تحریر الروح "کو لانا چاہتا ہوں 'لیکن یمال " تحریر "کالفظ حرارت سے ہے۔ روح کا تجلیہ اور روح کو حرارت بھی جرارت کے حرارت بھی میں اصل شے قرآن کرارت بھی بھی اصل شے قرآن کے اس کی میں اصل شے قرآن کے اس کی میں اصل شے قرآن کے 'اوراس کے بعد از کار مسنونہ ہیں۔

## "تحريرالروح" كامنطقي نتيجه

اس نی اصطلاح "تجریر الروح" کے جو دو معافی میں نے بیان کئے ہیں الیمی الیک آزاد کرتاادردو سرے حرارت پہنچانا اواس عمل کا منطقی نتیجہ وہ ہے جسے سیمیم فلا مینوس (Plotinus) نے نمایت خوبھورت الفاظ میں بیان کیا ہے " لیمی

"Flight of the alone to the Alone" ورحقیقت ماری روح بھی،

بلا تشبیہ 'ذاتِ باری تعالیٰ کی طرح 'انتائی تناہے۔ روح کا کسے کوئی رشتہ نہیں،

روح کسی کی باب ہے نہ کسی کا بیٹا نہ کسی کا شوہرنہ کسی کی بیوی۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جدید فلفے میں بھی وجو دیت کے حوالے ہے "کرب" کالفظ کثرت سے استعمال ہو تا ہے۔ جو شخص بھی ذہنی اور نفیاتی اعتبار سے بلند ہو تا شروع ہو تا ہے اس میں تنائی کا احساس برھنے لگتاہے "گویا جتنااس کے ندر تنائی کا حساس شدید ہو گائی قدروہ حیوانی سطح سے بلند ہو تا جائے گا۔

چنانچ ایک طرف انسانی روح کی بید مطلق "انفرادیت"

(individuality) ہے اور دو سری طرف وہ ذات ہے جو "الاَحد" ہے اور جس کی "فردیت" میں کی بھی نوع کی شؤیت کا سرے ہے کوئی احمال تک نہیں ہے!

اب اس قاعدہ کلیہ کے مطابق کہ ہرشے اپنی اصل کی طرف لو تی ہے اور اپنے مرکز اور عالی حانب رجوع کرتی ہے 'روح انسانی کا اصل رجم اور جوانیت کے کی جہ جو جم اور حیوانیت کے کی جانب ہے۔ گویا روح کی مثال ایک پرندے کی ہے جو جم اور حیوانیت کے پنجرے میں مقید ہے۔ یہ پرندہ پھڑ پھڑا تا ہے اور قید سے آزاد ہو کر اوپر اٹھنا چاہتا ہے۔ چنانچ اس کو عکیم فلا مینوس نے "تنا" کی پرواز "تنا" کی جانب سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچ اس کو عکیم فلا مینوس نے "تنا" کی پرواز "تنا" کی پرواز "لا محدود ہوں بیان اقبال کے دواشعار ملاحظہ سے بیک : "محدود تنا" کی پرواز "لا محدود تنا" کی جانب! یہاں اقبال کے دواشعار ملاحظہ سے بیک : "محدود تنا" کی پرواز "لا محدود تنا" کی جانب! یہاں اقبال کے دواشعار ملاحظہ سے بیک :

مُرا دل سوخت بر شائی اُو کنم سامانِ بزم آرائی اُو مثالِ دانه می کارم خودی را برائے او گلہ دارم خودی را

یعنی میرا دل جاتا ہے اس صدے اور رنج ہے کہ اللہ اکیلاہے ' تما ہے۔ لندا میں اس کی محفل سجانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسے دانے کو پروان چڑھایا جاتا ہے تووہ

پودا بنتا ہے 'کسان اسے پالٹا اور پوستا ہے اس طرح میں اپنی خودی کی پرورش کررہا ہوں اور اسے پال پوس رہا ہوں 'اور اللہ تعالی کے لئے اپنی خودی بعنی اُٹایا روح کی حفاظت کررہا ہوں۔

برحال ان فلسفیانہ اور شاعرانہ خیال آرائیوں سے قطع نظر اب تک کی مختلکو کا حاصل یہ ہے کہ روح کی تقویت کا سامان کرتا ہرانسان کے لئے لازم ہے استعمالی کا قلت سے تعقیبی استعمالی دیا ہے۔
جانے گا؟ کالفت س کی ریاسی اریاضت سے تعقیبی ؟ سعیمی یا حوسیقی جیے جسمانی ریاضت کو آپ کرت کتے ہیں جو پہلوان کرتا ہے۔ ای طرح موسیقی سکھنے والا ریاض کرتا ہے اسے بھی خون پہیند ایک کرنا پڑتا ہے ورنہ مگر تھیک نمیں ہوتا۔ ای پر قیاس کر کے سمجھنے کہ نفس امارہ کی گرفت کو کمزور کرنے کے لئے بھی بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔

اس ریاضت میں سب سے پہلی چیز "اقامت الصلوق ہے۔ مجرد نماز تو ذکر الی کا ذریعہ ہے اور اس اعتبار سے تقویت و تقذیبہ روح کا سامان ہے "لیکن اقامت الصلوق یعنی نماز کو قائم کرنا" کہ کوئی معروفیت "کوئی دوستی" کوئی کاروبار دنیوی آ اڑے نہ آئے پائے" یہ خالفت نفس کی ریاضت ہے۔ طبیعت آمادہ ہویا نہ ہو "معجد میں آنا ہے۔ شدید سردی ہے اور نے پائی ہی دستیاب ہے تواسی سے وضو کرنا پڑے گا۔ اس

ے آ مے بردھ کر تجر کی نماز میں نیند کو قربان کر کے کھڑا ہوتاہے تو یہ بھی خالفت نفس بی کی ایک صورت ہے۔ اِنَّ مَاشِشَةَ اللَّیْلِ هِمَاشَدُّ وَطُلَّ ..... یہ تجد نفس کو کہنے میں نمایت موثر ہے۔ پھرروزہ ہے جس میں جسمانی نقاضوں کی مخالفت کی جاتی ہے۔ تیسری شے انفاق مال ہے۔ اللہ کی راہ میں خرج کرنے کے لئے بھی نفس کی مخالفت ہوتی ہے کیو نکہ مال و دولت انسان کو بہت محبوب ہو تا ہے۔ وَإِنَّهُ لِـحْتِ الْسَحَيْسِ لَشَسْدِیْدَدُدُ

نوٹ کیجئے کہ اقامت الصلوة 'صوم' اور انفاقِ مال سے مخالفتِ نفس كامقصد حاصل ہو تاہے 'اور بھی مقصد دواور فرائض کی ذریعے بھی پورا ہو تاہے۔ بید دونوں فرائض اصل میں ان تینوں کے جامع ہیں۔ پہلی چیز ہے جے۔ اس میں انفاقِ مال بھی ے احرام کی پایندیاں بھی ہیں ' ذکر بھی ہے ' نمایت شدید مشقت بھی ہے۔ اور دو سری شے ہے دعوتِ دین اور اقامتِ دین کی جدو جمد۔ اس میں بھی مخالفتِ نفس ہوتی ہے۔ محنت اور مشقت ہے جو آرام واستراحت کے منافی ہے۔ تهت وطامت ہے جو تحسین و تعریف کے منافی ہے۔ یہ وہ ضرورت ہے جس کے لئے صوفیاء کے ا یک طبعے نے با قاعدہ فرقہ طامتیہ ایجاد کیا اکیو تک یہ جمی نفس کی مخالفت عی کی ایک صورت ہے کہ لوگ کی کو حقیر سمجیں 'کالمیاں دیں 'فاسق و فاجر کہیں۔ آپ آگے ين مرحق كى دعوت ديجيئ اس راه يس توجيه ورسول الله علي عيد عن كو بحي كما كياكه (معاذ الله) يه "مجنون" بين معور بين شاعر بين كذّاب بين ساحر بين-(نعوذبالله مِن ذلك) \_\_\_ ليكن عم ب كدمبر كرو- و خالفت نفس كامتعد حاصل ہو گیایا نہیں؟ آپ ا قامتِ دین کی جدو جد میں مال خرج کررہے ہیں 'یا اگر وقت صرف کر رہے ہیں تو بھی عام مقولے "Time is money" کے مطابق بیہ انفاق مال بی ہے۔ پھر آپ اپنی اور اپنی آل و اولاد کی جانوں کے لئے آفات اور مصائب کا خطرہ مول لے رہے ہیں۔ قال کا مرحلہ ہے اوا بی جان ہمتیلی ير ركم كر میدان میں آ رہے ہیں۔ اس طرح بنیادی حوانی داعیات میں ے دو ایعنی بقائے نفس (Perservation of the self) اور بقائے نسل (Perservation of the species) کی مخالفت ہو رہی ہے یا نہیں ؟ اب اس میں سیجھنے کا نکتہ ہے ہے کہ کمی بھی اجول میں دوہی صور تیں ممکن ہوتی ہیں : اگر اللہ کادین غالب ہے اور اسلامی ریاست موجود ہے تو مخالفت نفس کے لئے اقامت السلو ق صوم 'انفاق 'اور ج کے ذرائع اختیار شیجے۔ اور اگر اللہ کادین پامال ہے تو مخالفت نفس کی ریاضتوں کے سلسلے میں بھی دعوت دین اور اقامت دین کی جدوجہد کو تمام نفلی عبادات پر فوقیت حاصل ہوجائے گی۔

وعوت و ا قامتِ دین کی جد وجمد میں انفرادی اعتبار سے جو اصل ہد ف ہے وہ ہمارے سامنے آگیا ' یعنی مخالفتِ نفس کی ریاضت تاکہ روح کو تجلیہ حاصل ہوجائے۔ اب اجتماعی پہلوے ویکھنے کہ اس میں اضافی حکمت کیا ہے۔ اس جماد کامدف ب نظام عدل و قبط کا قیام ' تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں انسانوں کے لئے اس سلوک کی راہ کو اختیار کرناممکن ہو سکے۔غور کیجئے کہ نمس قدر خود غرضی کامظاہرہ کرتا ہے وہ شخص جو برس ہابرس جنگلوں او رو ہر انوں میں مخالفتِ نفس کے لئے مشقیں جسیل رہا ہے 'خود کو مانچھ رہاہے 'رگز رہاہے 'اور دو سری طرف کرو ڑوں انسان مسلسل ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ انسانوں کی عظیم اکثریت کو وہ موقع ہی میسر نہیں کہ کوئی اعلی خیال یا او نیجا آ درش ان کے حاشیر خیال ہی میں گزر سکے۔اگر تم اپنی روح کو نفس کی بیریوں سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہے ہو تو دو سروں کو بھی ظلم و استحصال سے نجات دلانے کی جدو جہد کرو تا کہ وہ بھی اس راہ میں آگے بڑھ سکیں۔ یہ کلتہ میں نے "نبی اکرم اللہ اللہ کا مقصد بعثت" نامی کتانیے میں تفصیل سے بیان کیاہے کہ حضور المائی کی بعثت تاریخ انسانی کے ایک نمایت اہم موڑ پر ہوئی ہے۔ حضور کی بعثت کے بعد سے افراد کے اراد سے اور اختیار کی آزادی محدود ے مدور تر ہوتی چلی گئے ہے اور اجتاع نظام کی گرفت روزبروزشدیدے شدیدتر ہوتی جارہی ہے۔ اب میر ممکن ہی شہیں رہاکہ انسان اپنے اجماعی ماحول اور مجموعی

نظام کے اٹر سے آزاد ہو کر زندگی گزار سکے۔ چنانچہ آج ظالمانہ نظام کی گرفت اپنی انتاکو پہنچ چی ہے۔ سیاسی جر' معاثنی استحصال اور سعاشرتی اونچ پنچ پر بنی اجتماعی نظام سے فرد کامتا ٹر نہ ہوناممکن ہی نہیں ہے۔ حضور الا ایلینچ کی حدیث ہے کہ: "کادکا الله قدر ان انسان کو کفر تک پہنچا الفقر ان یکور کھ کھا۔" یعنی فقرو فاقد' احتیاج اور افلاس انسان کو کفر تک پہنچا دیے ہیں۔ ورنہ کم از کم اللہ تعالی سے غافل تو کر ہی دیے ہیں' بقول فیض سے

دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تھے سے بھی دلفریب ہیں غم روزگار کے

اس سلسلے میں اصل حکیمانہ قول حضرت شاہ ولی اللہ "کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہو گاوہاں ایک جانب دولت کے انبار لکیں گے عیاشیاں ہوں گی 'اور دو سری طرف لکیں گے 'عیاشیاں ہوں گی 'اور دو سری طرف فقرواحتیاج کا دَور دُورہ ہو گا۔ اور انسانوں کی عظیم اکثریت بار برداری کے حیوانات کی مانند زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہے وہ بھی غافل اور یہ بھی غافل وریہ بھی غافل وریہ بھی عظیم اکثریت کے لئے روحانی ترقی کاسوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔ بغیرانسانوں کی عظیم اکثریت کے لئے روحانی ترقی کاسوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔

یاں ایک اور کلتہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ خد متِ خلق کی تین منزلیں ہیں۔
پہلی منزل ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا ' ضرورت مندوں کی ایداد کرنا۔ اور ایک داع محق کے لئے یہ چیز نمایت ضروری ہے ' ورنہ اس کی دعوت دو سروں تک نمیں پہنچ پائے گی ۔ دو سری منزل ہے خد متِ خلق کے حوالے سے لوگوں کی عاقبت سنوار نے کی کوشش کرنا ' اللہ کی طرف دعوت دینا۔ اس سے بڑی کوئی خد متِ خلق نمیں ہو کئی کہ انسان دو سروں کی ابدی زندگی کی فلاح کے لئے کوشش کرے ۔ من خد متِ خلق کی جبرواستحصال سے خد متِ خلق کی کوشش کی جبرواستحصال سے نمات دلانے کی کوشش کی جائے۔ صرف پہلی فتم کی خد مت خلق کو گل سمجھ لینا دراصل دین کے محدود تصور کاشا نسانہ ہے۔

#### سلوك محرى سانحراف كاسباب

قرآن و منت کی ایک بنیادی اصطلاح "احسان" جس کے لئے بعد کے ادوار میں "نصوف" کالفظ اختیار کرلیا گیا اس کے مقاصد اور اس کے منصوص و مسنون اور ماثور طریقوں پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اب ہمارے سامنے موضوع یہ ہے کہ اس صمن میں حضور اللہ ہے کہ تائے ہوئے رائے سے انجاف کس نوعیت کا تھا اور یہ کن اسباب سے ہوا؟ اس بحث کو میں دو جنوانات کے تحت بیان کرتا جا ہتا ہوں۔

i) قرآن عكيم سے بعد: اس طمن من بهلا نكت ب قرآن عكيم سے بعد كاپيدا ہونا۔ اسلام کے ابتدائی دور کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر الی کے لئے مرکز و محور قرآن عليم ندر ما 'بكداس كے بجائے رفتہ رفتہ نت سے اوراد واذكار رائج ہونے کھے۔ قرآن تھیم سے دوری کا اصل سبب تو وہ فطری اور طبعی معاملہ تھا جے میں "قرآن اورجهاد" ناي اي تحريش بيان كرچكاهول (يه تحرير اب "دعوت رجوع الى القرآن كامظرويس مظر" من شامل كردى كئى ہے-) تاہم اس دورى كے بعض ٹانوی اسباب بھی تھے۔سب سے پہلے اصل اور بنیاوی وجہ کو سمھے۔اسلام کے اولین دور میں اہم ترین حقیقیں دو ہی تھیں ایعنی قرآن اور جماد۔ ایک مرد مومن کی شخصیت کاجو معنوی میولا خود قرآن سے ہمارے سامنے آتاہے وہ یمی ہے کہ اس ك ايك ماته من قرآن مو كاور دوسرے من تكوار - قرآن سے ايمان حقق حاصل ہو تاہے اور ایمان کاعملی اظمار جماد فی سبیل اللہ کی صورت میں ہو تاہے۔ لیکن جب اسلام دعوت وتحریک کے مرطے سے گزر کرسلطنت و ریاست کے مرطے میں داخل ہو گیا تو اس تبدیلی کے بعض فطری 'طبعی 'منطقی 'اور ناگزیر (inevitable) نتائج برآمد ہوئے۔ یہ نتائج اس طرح تاگزیرتے جیسے جو انی کے بعد بردهایا آتا ہے۔ سلطنت اورریاست میں اصل زور قانون پر ہو تاہے ' الذا جارے ہاں بھی ایمان کے بجائے

اسلام پر اور باطن کے بجائے طاہر پر توجهات کا ارتکاز ہو گیا۔ قرآن پر سے توجہ کم ہونے کی اور تعلیم و تعلم اور تدبرو تفکرے اصل موضوعات اب حدیث و فقہ بن مسكار اس بات كو اجهى طرح سجم لين كى ضرورت ب تاكه انحراف عن القرآن ك حوالے سے ہم ميں اسلاف سے سوئے طن نہ پيدا ہو جائے۔ ايمان كے بجائے اسلام اور قرآن کے بجائے فقہ و قانون پر توجہ کسی بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہوئی' بلکہ یہ اسلام کے سلطنت و ریاست کے دور میں داخل ہو جانے کا منطق اور Unavoidable متیجہ تھا۔ البتہ اس میں کچھ ٹانوی اسباب بھی شامل ہوئے کہ جب حارے ماں وور ملوکیت میں دولت پرسی اور جا گیرداری آئی تو مقترر طبقات نے شعوری طور پر کوشش کی کہ عوام کے سامنے قرآن نہ رہے۔ طر" چیم مسلم ے رہے ہوشدہ یہ آئیں تو خب"۔ اس لئے کہ اگر قرآن کی اصل تعلیمات لوگوں کے سامنے آئیں گی تو وہ ہمیں ای پیانے پر ناپیں مے اور نتیجنا ہم پر تقیدی نگاہیں اٹھیں گی۔ الذا بھتر ہی ہے کہ اس کتاب کو" بند" رکھاجائے۔اس موضوع پر جناب یوسف سلیم چشتی مرحوم کاایک نمایت قیتی مقاله (قرآن عکیم سے بُعد و برگا گی كاسباب) محكست قرآن" (ستبرمه وع) من شائع موچكا ب-

میں نے عرض کیا تھا کہ ہرد عت کسی نہ کسی سنت کی جگہ لیتی ہے۔ اس طرح اگر کوئی صحح اور مطلوب شے اپنی جگہ سے ہے گی تو لا محالہ کوئی غلط شے اس کی جگہ لے گی۔ چنا نچہ جب ذکر کے حوالے ہے قرآن جکیم مرکز و محور نہ رہا تو اس مقصد کے لئے فتلف اقسام کے اور او و از کار افتیار کے جانے گئے۔ ان اذکار کے متعلق خود اٹل تصوف بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بیہ طریقے مسنون نہیں ہیں۔ ان کا کوئی تعلق کتاب و سنت ہے نہیں ہے۔ لیکن وہ دلیل بیہ افتیار کرتے ہیں کہ بیہ چزیں اجتماد کے ذریعے افتیار کرتے ہیں کہ بیہ چزیں اجتماد کے ذریعے افتیار کی گئیں ہیں۔ ہیں اس ولیل کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں اس لئے کہ بیہ چزیں اجتماد کی تعریف پر پوری نہیں اثر تی ہیں ' بلکہ بیہ در حقیقت ایجاد و "ابداع" کے دائرے ہیں آتی ہیں۔

اس سلسلے میں دو سرا نکتہ ہیہ ہے کہ معاملہ صرف قرآن کی جگہ دو سرے اذ کار کے اختیار کئے جانے تک محدود نہ رہا' بلکہ ان اذ کار کی شدت اور مقدار میں بھی اضافہ کرنایزا۔ طاہرہے کہ قرآن حکیم کی غیرمعمولی تاثیراو ران اذکار کے اثرات میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ ذکر کے لئے کوئی بھی طریقے اختیار کر لئے جائیں 'خواہ وه مجتدانه موں یا مبتدعانه 'ان میں قرآن حکیم کی سی تاثیرتوپیدانہیں موسکتی۔ للذا ان اوراد و اذکار کی کیفیت (Quality) میں جو کمی تھی اسے کمیت و مقدار (Quantity) میں غیر معمولی اضافے کے ذریعے بدِ راکرنے کی کوشش کی گئی اور نهایت مشقت طلب طریقے اختیار کرناپڑے۔ نتیجنا قرآن پرے توجہ مزید کم ہوگئی۔ اس طرح گویا ایک Vicious Circle وجود میں آگیا کہ اولا توایک طبعی سبب سے قرآن پر توجہ میں کی آئی'اس کے نتیج میں روحانی پاس کو بچھانے کے لئے نت نے اوراد واذكارا فتيارك عان كك اورقرآن كويارفة رفة ازكار رفة موتا چلاكيا-قرآن حکیم سے دوری کاجوسب سے خطرناک نتیجہ برآمہ ہوا وہ یہ تھا کہ قرآن کے فلیفہ و حکمت سے بھی بُعد پیدا ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ قرآن صرف ذکر اللی کاذراجہ ہی نہیں بلکہ اینے پڑھنے والوں کی ذہنی اور عقلی اعتبار سے رہنمائی بھی کرتا ہے۔ انسان کی فلسفیانہ پاس کو بجھانے کا سامان بھی اس کتاب میں ہے۔ حقیقت اور معرفت کی تلاش کے جذبے کو بھی قرآن ہی سے تسکین ملتی ہے۔ عالم اسلام میں قرآن حکیم سے دوری نے ایک فکری خلا کو جنم دیا 'اور پھریونانی فلفہ و منطق اور نوافلاطونیت (Neo-Platonism) کے افکار کی بیلخار ہوئی تو ہمارے بڑے بڑے ذہن اس سے آزادنہ رہ سکے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی " جیسی شخصیت افلاطون کے خیالات سے آزادنہ موسکی تو پھراور کس کی بات کی جائے اسال تک کہ مارے ہاں علم الاخلاق پر جو کتابیں تصنیف کی گئیں ان میں بھی یو نانی حکماء ہی کی پیروی نظر آتی ے۔ چنانچہ قرآن علیم کے فلفہ و حکمت سے دوری کی وجہ سے جو فکری خلاء (Intellectual Vacuum) پیدا ہوا تھا وہ انتی پیرونی فلسفوں کی مدد سے پر کیا

گیا'اوراس عمل نے ہمیں قرآن تھیم سے مزید دور کردیا۔ یہ دوری اس معیٰ میں نہیں تھی کہ قرآن کو مانا چھوڑ دیا گیا ہو'یا اسے پڑھنا ترک کر دیا گیا۔ مسلمانوں کا قرآن پر ایمان بھی رہا'اس کی تلاوت بھی ہوتی رہی'لیکن قرآن تھیم کے ذریعے اپنی روحانی اپنی ذہنی و فکری پیاس کو بچھانے کا سلسلہ ختم ہوگیا'قرآن مجید کے ذریعے اپنی روحانی ترقی کی کوشش کا معاملہ نہ رہا'قرآن سے ہماری نسبت ختم ہوگی اور تعلق منقطع ہو گیا۔ بقول اقبال

خوار از مجوری قرآل شدی شکوه ننج گردش دورال شدی اسلامی ایس افتاد کا ایس افتاد کا در بیش افتاد کا داری کتاب زندهٔ

چنانچه وعظ و نفیحت کا سلسله تو بر قرار رہالیکن اس میں بھی قرآن حکیم کو مرکزی حیثیت حاصل نه رہی <sup>س</sup>

واعظِ دستال زن و افسائه بند معنی او بست و حرف او بلند از خطیب و دیلمی گفتار او با ضعیف و شاذ و مرسل کار او

لینی واعظ کاحال سے ہے کہ ہاتھ بھی خوب چلاتا ہے اور سال بھی خوب باندھ دیتا ہے۔

اس کے الفاظ اگر چہ پر شکوہ ہیں 'لفاظی انتہا کی ہے 'لیکن معنیٰ و مفہوم کے اعتبار سے

نمایت پست اور ملکے ہیں۔ ان میں کوئی مغز (essence) ہے ہی نہیں۔ اس کی

ساری گفتگو خطیب بغدادی یا امام دیملی سے ماخوذ ہے 'اور اس کاسارا سروکار محض
ضعیف 'شاذ اور مرسل احادیث پر رہ گیا ہے۔ اور ان پر مشراد صرف بچھ قصے

کمانیاں ہیں 'صوفیاء سے مبالغہ آمیزاور جھوٹے سے واقعات ہیں جن کی بنیاد پر سارا

وعظ کماجاتا ہے۔ یہ معالمہ تو ہمارے دور میں تبلیغی جماعت تک پہنچا ہوا ہے 'جن کے

ہاں فضائل کی کتابوں میں اکثر و بیشتر ضعیف احادیث بی کی بھرمار ہے۔ اس طرح تزکید نفس کامعاملہ ہے۔

صوفی پشید پوش طال ست از شراب نغمهٔ قوال ست آتش از شعر عراقی در دلش در نمی سازد بقرآل محفلال

یعن "اونی گدڑی پہننے والے صوفی کی محفل میں قرآن کاذکر ہی نہیں اس کے ساتھ اسے سازگاری اور موافقت ہی نہیں۔ ہاں قوال کے نفنے سے وہ مدہوش ہو جاتا ہے 'عراقی کے شعرسے اس کے دل میں آگ بحرجاتی ہے۔"

الغرض قرآن سے دوری وہ پہلاقدم تھاجس کی بدولت حضور اللہ اللہ ہے بتائے ہوئے طریقے سے انحراف شروع ہوا۔ ذکر توجاری رہائیکن اس کے همن میں تمام تر توجہ قرآن سے ہٹ کردیگر اوراد واذکار پر مرکو زہوگئی۔ آج جوشے "ذکر" شار ہوتی ہے اس کاکوئی سراغ اوراس کی کوئی سند قرآن وحدیث میں موجود نہیں 'اوریہ حقیقت اہل تصوف بھی تسلیم کرتے ہیں۔ چتانچہ مولانا محمدا کرم اغوان صاحب کے مرشد مولانا اللہ یار چکڑ الوی نے "دلا کل السلوک" نامی کتاب میں مانا ہے کہ یہ طریقے مسنون نہیں ہیں 'بلکہ انہیں اجتماد کے ذریعے اختیار کیا گیا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں عرض کرچکا ہوں یہ اجتماد نہیں بلکہ ابتداع وا یجاد ہے۔

گزشتہ نشست میں ایک کلتہ میں نے جان ہو جھ کرچھوڑ دیا تھا' لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ اسے بھی بیان کر دوں۔ میں اپنے دروس میں بھیٹہ "ذکر" کے چار ذرائع بیان کر تارہا ہوں' لیکن اس مرتبہ میں نے صرف تین ہی ذرائع بیان کئے تھے' لیبنی "الذکر" خود قرآن حکیم' پھرذکر کی جامع ترین شکل نماز' پھراذکارِ مسنونہ روز مرہ معمولات کے حوالے ہے' یاوہ حسیحات جو حضور اللہ بیا نے تلقین فرمائی ہیں۔ چو تھی چیز ہے کوئی مخصوص ذکر جو کسی خاص مخص کے لئے تجویز کیا جائے۔ یہ

وراصل معالج ونش کے لئے ہوتا ہے۔ اس نظتے کو مخالفت نفس ہی کے همن ہیں شامل کر لیجے کہ اللہ تعالی نے مختلف اوگوں کے مختلف مزاج بنائے ہیں۔ کی پر شہوت کا غلبہ زیادہ ہے لیکن مال و دولت کی حرص نہیں 'کسی کے لئے اصل شے بی پیسہ اور کسی دو سری چیز سے اسے کوئی دلچپی نہیں 'کسی کی اصل خواہش شہرت کا حصول ہے جس کے لئے وہ سب چھ قربان کرنے کے لئے آمادہ ہے 'یا کسی کو صرف و جاہت اورا قتدار کی آرزوہ ہے۔ لئداا انسانی نفسیات کا کوئی ماہر کسی خاص مختص کے محرکات و واعمیات نفسیات کا کوئی ماہر کسی خاص مختص کے محرکات و داعمیات نفسیات کا کوئی ماہر کسی خاص مختص کے محرکات و کہراسی شخص کو تیزوں کو تر نظر رکھتے ہوئے وہ اس مختص کے لئے کوئی مختصوص ذکر تبویز کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس نوعیت کی چیزوں کو تمام لوگوں کے لئے مستقل مقام دے دیتا پری غلطی ہوگی۔ مستقل مقام دیتا تو انبی چیزوں کی رہے گی جو مجموع فی معام دیتا تی جو سے مقتل حقیت تو انبی چیزوں کی رہے گی جو مجموع فی معام دیتا تو انبی چیزوں کی رہے گی جو مجموع فی معام دیتا تو انبی چیزوں کی رہے گی جو مجموع فی معام دیتا تو انبی چیزوں کی رہے گی جو مجموع فی معاملے جی بی جو سے می معامل سمجھ جا کیں گئالے گئیں خواس کے۔ خاصوص اذکار تلقین فرمائے ہیں جو اس جو تھی قتم میں شامل سمجھ جا کیں گے۔

ii) جمادے ووری: سلوک محری سے انحراف کادو مراسب یہ ہوا کہ مخالفت لئس کی ریافتوں کے محمن میں دعوت وا قامت دین کی جدّ وجمد او رجماد فی سبیل اللہ مرے سے فارج از بحث ہو گئے۔ اس کا بھی اصل سبب تو بالکل فطری اور طبی تھا۔ یعنی جب اسلام دعوت و تحریک کے مرطے میں تھاتو جماد کی حیثیت فرض میں کی تھی۔ اس لئے کہ دعوت و تبلغ بھی جماد ہے ، نظم کی پابندی بھی جماد ہے ، اور حق وباطل کے مابین براہ راست تصادم اور قال کا مرحلہ آ جائے تو وہ بھی جماد ہے۔ تاہم جب اسلام سلطنت و ریاست کے مرطے میں وافل ہوا تو اب اس ہمہ گیر جماد کا تصور اسلام سلطنت و ریاست کے مرطے میں وافل ہوا تو اب اس ہمہ گیر جماد کا تصور اسٹ کر محض قال تک محدود ہو کررہ گیا۔ جماد کو قال کا ہم معنیٰ قرار دے دیا گیا اور اس قال کا مقد دیوں کی فرورت اس قال کا مقد دیوں کی فرورت محدود ہو گیا۔ خصوص تعداد میں آدمیوں کی ضرورت

تھی اوراس تعداد میں آدمی نکل آئے تو گویا باقی سب کی طرف سے یہ فرض اداہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جماد فرض میں کے بجائے فرض کفایہ قرار پایا۔ یہ معالمہ تو دُورِ فلافتِ راشدہ ہی میں ہو گیا تھا اور میں نے بھشہ عرض کیا ہے کہ اگر دین غالب ہو تو تقرب بالنوا فل کارات بالکل صحح ہے۔ آپ نفلی عبادات کے ذریعے اللہ تعالی کاجتنا بھی ممکن ہو قرب حاصل کریں 'یا مخالفتِ نفس کے لئے جو ایک بہت بردی اور جامع عبادت ہے 'بعنی جج' اسے افتیار کریں۔

لین جب خلافت راشدہ بھی ختم ہوگی تو اب مسئلہ دہرا ہوگیا۔ اب ملوکیت اور جاگیرداری پر بنی ظالمانہ نظام آگیا جس کے خلاف نظری طور پر جدو جہد ہونا چاہئے تھی 'لیکن عملی طور پر دو رکاوٹوں کے باعث نہیں ہو سکی۔ پہلی رکاوٹ یہ تھی کہ بعض لوگوں کے نزدیک فاسق و فاجر مسلمان حکمرانوں کے خلاف قبال صرف ای صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ وہ صرت کفرکا تھم دیں۔ اس مفعوم کی بعض احادیث بھی موجود ہیں 'للذا ہمارے ہاں اہل حدیث مکتبہ گار اسی موقف پر قائم ہے۔ البتہ اس معاملہ میں امام ابو حنیفہ " نے واقعنا مجہدانہ بصیرت سے کام لیتے ہوئے خروج کا دروازہ کھولا ہے 'لیکن انہوں نے بھی شرط اس قدر کڑی عائد کروی کہ عملاً بیہ نا قابل حصول ہوگیا۔ یعنی خروج اسی صورت میں ہو سکے گاجب کہ تبدیلی لانے کے ضروری قوت فراہم ہو چکی ہو۔ اس دور میں چو نگہ شہری حقوق کا تصور خصوصا نا قابل حصول ہوگیا۔ یعنی خروج اسی صورت میں ہو سکے گاجب کہ تبدیلی لانے کے اظہار رائے اور جماعت سازی کاحق موجودی نہیں تھاتو یہ مطلوبہ قوت کیے حاصل کی جاتی ؟ا یہی کسی کو مشش کو تو بغاوت کی تیاری سمجھ کر ابتد ائی مرحلے ہی میں کچل دیا جاتا۔ تویہ اس معاطم کی دو سری رکاوٹ تھی۔

اس طرح حضور الفائق کے طریقہ تزکیہ اور طریقہ سلوک میں جو عملی شعبہ تھا' یعنی جہاد فی سبیل اللہ' وہ عملی طور پر کالعدم ہو کر رہ گیا۔ جہاد دراصل مخالفتِ نفس کا نمایت اہم عملی ذریعہ ہے۔ اس میں ایک انسان مشقت جمیلتا ہے' تکالیف اٹھا تا ہے' اپنی جان و مال کے لئے سو طرح کے خطرات مول لیتا ہے' مال خرچ کر تا

ہے اور اس طرح مخالفت نفس بھی ہوتی ہے اور دوسرے پہلو سے روح کی ترقی بھی۔ دورِ ملوکیت میں تزگیہ نفس کا اتنا پڑا شعبہ defunct ہو کر رہ گیا۔ میں مثال دیا كرتا موں كه فرض كيجة كه ايك در جت ہے جو طبعی طور ير اوپر كی طرف اٹھ رہاہے لیکن 'اگراس کے رائے میں چھت حائل ہو جاتی ہے تواب وہ لامحالہ ٹیڑھا ہو جائے گا'اور کسی جانب کو مر کر بردهنا شروع ہو جائے گا کیو نکہ اوپر کی ست میں تواس کے لئے رکاوٹ ہے۔ چنانچہ ملوکیت وہ رکاوٹ یا چھت بن گئی جے خوای نخوای قبول كرناية المنتبتاً دورِ ملوكيت ميں جب مخالفت نفس كابير اہم شعبه بند ہواتواس كے حص کا سارا بوجھ بھی اوراد واذکار اور مراقبوں اور چلوں پر آگیا۔ یمی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں وہی نت نے چلے 'نت نئی ریاضتیں 'سال ہاسال کی سیاحت ' جنگلوں اور ویرانوں میں برسوں گزارنے کے طریقے رواج پا گئے 'یمال تک کہ اسلام میں بعینہ ر بہانیت والا رنگ پیدا ہو گیا۔ حالا نکہ حضور اللہ ایج نے واضح طور پر فرما دیا تھا: "لارَهبانيةَ فِي الاسلام إلّا الحِهادفي سبيل الله" اور "لاسياحة فى الاسلام الاالصّوم"- آب صوفياء ك قصيره ليح - ان من وي عاليس چالیس سال کی ریافتوں اور شدید فتم کی مشقتوں کا تذکرہ مطے گا۔ بہت سے صوفیوں نے تجرد کی زندگی گزاری 'اس لئے کہ گھر گھر ہتی کا محکمیر مول لے کر تزکید نفس'' كيے كريں گے؟

اس معاطے کو ایک مرتبہ پھر سمجھ لیجئے کہ صدراول میں اہم ترین حقیقتیں دوہی تھیں۔ لین خصی ۔ لین قرآن اور جماد۔ اور ان دونوں کو link کرنے والا" ایمان" تھا۔ لیکن جب اسلام دعوت و تحریک کے مرحلے ہے گزر کر سلطنت و ریاست کے دور میں داخل ہو تو ایک طبی اور فطری عمل کے طور پر توجمات میں shift پیدا ہو گیا۔ ایک طرف ذکر کے لئے قرآن پر سے توجہ ہٹ گئی اور اذکار کے مختلف طریقے رائج ہونے گئے ، دو سری طرف دعوت و اقامتِ دین اور جماد فی سمبیل اللہ پر سے توجہ ہٹ گئی اور زماد تی سمبیل اللہ پر سے توجہ ہٹ گئی اور نمایت مشقت طلب اور غیر مسئون ریاضتیں رائج ہونے گئیں۔ اس کے ہٹ گئی اس کے مسلم

ساتھ ہی سارا زور نفلی عبادات پر آگیا' اور تقرب بالفرائض کے بجائے تقرب بالنوا فل کامعالمہ بردهتا چلاگیا۔

#### علاج اس كالسي

اب آئے اس سوال کی طرف کہ علاج کیا ہو؟ جب تشخیص ہوگئی کہ سلوک محمدی سے انحراف کس نوعیت کا تھا اور کیو نکر ہوا' تو اب علاج بھی ظاہر ہے' لیمی العکود اللی البکدء ۔ اس طریقے کی طرف دوبارہ رجوع کیا جائے جو ابتداء میں اختیار کیا گیا تھا۔ اس کانام تجدید ہے' اور اس کو العوبان اور کرنا ہوگا۔ اولا رجوع الی کستے ہیں۔ یہ علاج بھی انحراف ہی کی طرح دوسطوں پر کرنا ہوگا۔ اولا رجوع الی القرآن ۔ وہ توجہ جو قرآن سے ہٹ گئی تھی اسے دوبارہ اس پر مرکوز کریں' جو معاملہ القرآن ۔ وہ توجہ جو قرآن سے ہٹ گئی تھی اسے دوبارہ اس پر مرکوز کریں' جو معاملہ علط رخ پر پڑگیا تھا اسے صحیح جگہ پر لا کیں۔ ایمان کی شدت یا گرائی بھی قرآن سے ماصل ہوگی اور ایمان کی گیرائی اور اس کا Intellectual Element بھی قرآن ماصل ہوگی اور ایمان کی گیرائی اور اس کا اصل ہوگی اور اللاش حقیقت کے جذ ہے کی حقی اس سے مطلح گا۔ معرفت کی بیاس بھی اس سے بھے گی اور تلاش حقیقت کے جذ ہے کی

چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود جاں چوں دیگر شد جماں دیگر شود

- 19

کشن ابلیس کارے مشکل است زال که اُو هم اندر اعماق دل است خوشتر آل باشد مسلمانش کی! کشته مشیر قرآنش کی!

ان اشعاریں اقبال کے فکر کی بلندی ملاحظہ سیجئے۔ میں نے اقبال کو فکر اسلامی کامجد د یو نمی تو نہیں مان لیا ہے! قرآن علیم کے متعلق ایک گئته اور ہے جے ذہن نظین کرلینا چاہے۔ کلام اللی کا ایک پہلو ہے اس کی بحرار' یعنی اسے پڑھتے رہو' پڑھتے رہو' پڑھتے رہو' اور دو سرا پہلو ہے اس کا فیم' حققہ' فورو گلر' تدبرو تقیم ۔ بید دونوں پہلو ضرور کی ہیں' لیکن مقدار کے اعتبار سے ان کے مابین نسبت و تناسب کامعالمہ بر عکس رہے گا۔ اگر تفقی ' تعقل اور تفقیہ کم ہے تو بحرار تلاوت اور بار بار کی مشدت ہے بھی مطلوبہ مقصد ہوگا۔ اور اگر غورو گلر کامعالمہ بڑھ جائے تو بحرار کی کم شدت ہے بھی مطلوبہ مقصد ماصل ہو سکتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے " سنٹر یہ ہم اینٹ نے قبی الاف آق وفی عاصل ہو سکتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے " سنٹر یہ ہم السحدة : ۵۳) "ہم انسیس عقریب اپنی نشانیاں دکھا کیں گئے آفاق میں بھی اور ان کے نفوس میں بھی' انہیں عقریب اپنی نشانیاں دکھا کیں گئے آفاق میں بھی اور ان کے نفوس میں بھی' یہاں تک کہ ان پر یہ واضح ہو جائے گا کہ یمی (قرآن) الحق ہے۔ "

دیکھے قرآن استخراجی منطق (Deductive Logic) کے استدلال سے ذات باری تعالی کو نمیں منواتا 'بلکہ استقرائی منطق (Inductive Logic) کو استعال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے چاروں طرف دیکھو 'کا کنات پر غور کرو' یہ تمام مظاہرِ فطرت اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی تو ہیں۔ عرصہ محکول آ نکھ' زمیں دیکھ 'فلک دیکھ' فضاد کھے!"

اس طرح آیات ربانی کی تین اقسام ہو گئیں 'قرآنی آیات 'آفاقی آیات 'اور انفسی آیات – ان تینوں کے مابین ہم آ بھی ہے اور ان پر غور و فکر کرنے کے نتیج بیں انسان کے اندر کا شعور خفتہ (Dormant Consciousness) ابھر کر سطح پر آ جا تا ہے۔ اس کا نام تذکر ہے ' بینی یا و دہانی حاصل کرنا۔ بی حصول ایمان کا طریقہ ہے ۔ اب ظاہر ہے کہ آج مظاہر فطرت کا جتناعلم اور فیم انسان کو حاصل ہو چکا ہے وہ بہلے تو نہیں تھا۔ لند اسائنسی حقائق کے منکشف اور مبر ہی ہونے کی وجہ ہے آج فیم قرآن کا پہلو آج قرآن کے بھی نے سے نے راتے کھل رہے ہیں 'اور تعقل و تغیم قرآن کا پہلو آج بہت زیادہ ابھیت افقیار کرچکا ہے جو اس دور میں اِس انداز سے موجود نہ تھا۔ چنانچہ بہت زیادہ ابھیت افقیار کرچکا ہے جو اس دور میں اِس انداز سے موجود نہ تھا۔ چنانچہ

آج تذكر بالقرآن كى شعورى او رIntellectual جبت اصل اجميت كي حامل بن يكي ہے۔ اس کتے سے علامہ اقبال کے اس موقف کا تعلق جڑتا ہے جو انہوں نے اپنی " تشكيل جديد الهياج اسلاميه" ميں پیش كيا ہے كه تزكيد نفس كے لئے صوفياء نے جو طریقے ایجاد اور افتیار کئے تھے 'آج کے انسانوں کی طبائع ان مشقت طلب اور کھن ریاضتوں (Rigorous Exercises) کی متحمل نہیں ہو سکتیں۔ ہم نے مخالفتِ نفس کی ان ریاختوں پر اس اعتبار سے تو غور کیا تھا کہ وہ مسنون نہیں بلکہ طریق محمدی سے انحراف والحاد کی مظهریں اوران غیرمسنون طریقوں کواس وقت اختیار کیا گیاجکہ باطل اور نظام باطل کے خلاف جماد کادروا زہ بند ہو گیا تھا ، لیکن اس میں اضافی بات یہ بھی ہے کہ اس دو رکے صوفیاء نے جو شدید اور کشن ریا منتس تجویز كى تھيں' آج كاانسان واقعثان كامتحمل نہيں ہے۔اس كمي كو يوراكرنے كے لئے لا محالہ تذکر بالقرآن کی Intellectual Dimension پر زور دیا ہوگا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے علوم کے جو منے دروا زے انسان پروا کئے ہیں اور جن کی بدولت قرآن مجید کے تفم و تعقل و تفقّہ کامعاملہ بہت آگے بردھ کیاہے 'اس سے ان شدید مشقتوں اور ریاضتوں کی compensation ہوتی ہے۔

علاج کے ضمن میں پہلا نکتہ رجوع القرآن ہے 'اور دو سرایہ ہے کہ مخالفتِ
نفس کے لئے دوبارہ دعوت وا قامتِ دین کی جدوجہد کی طرف پلٹاجائے۔ عبادات میں تقرّب بالفرائفن پر زور ہو۔ اور صوفیاء کے دور میں نفلی عبادات پر جو مدتقرب بالفرائفن پر زور ہو۔ اور صوفیاء کے دور میں نفلی عبادات پر جو over-emphasis ہو محمدون عبادات ہیں ان کی حد تک تو ہر مخص کو سش کرے 'لیکن تمذیب و تزکیہ نفس کا اصل ذریعہ جماد فی سبیل اللہ کو بنایا جائے اور ساری محنت و مشقت دعوت و اقامتِ دین کے رائے میں صرف کی جائے۔ ہیں آپ کو تجزیہ کرکے بتا چکا ہوں کہ مخالفت نفس کی ریاضتوں کے ذریعے جو مقاصد حاصل کئے جاتے تھے وہ تمام کے تمام جماد کے رائے ہیں ہوجاتے ہیں۔ اس میں محنت و مشقت ہے جو نفس کی جماد کے رائے ہی پورے ہوجاتے ہیں۔ اس میں محنت و مشقت ہے جو نفس کی جماد کے رائے ہی پورے ہوجاتے ہیں۔ اس میں محنت و مشقت ہے جو نفس کی

طلبِ استراحت و آرام کے خلاف ہے' اس میں انفاقِ وقت و مال ہے جو حُبِّ مال کے منافی ہے۔ آپ خطرات مول لیتے ہیں' اور دعوت آگے بڑھتی ہے توجان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنے کا مرحلہ بھی آتا اور سے بقائے ذات اور بقائے نسل کے داعیات کی مخالفت ہے۔

دو سرے بیہ بات اس اعتبار ہے بھی واضح ہو گئی کہ اب غلبُہ دین کارور نہیں ہے 'اسلام اِس وقت سلطنت و ریاست کے دو رمیں نہیں ہے ' بلکہ حدیث نبوی کی رُو سے تو سے اسلام کی غربت کا زمانہ ہے۔ بَدُا الاسلامُ غریبًا وسَيعودُ كمابداً وطوبلي للغرباء- الذا منطق طور يربي بي بات ورست باور معقول و مطلوب ہے کہ اب دوبارہ جماد فی سبیل اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ اسلام کے سلطنت و ریاست کے دور میں اس ضمن میں جو کی پیدا ہو گئ تھی وہ بھی آج کے دور میں موجود نہیں ہے۔جب دوبارہ غلبتہ دین ہو جائے گاتو پھریہ مسئلہ بھی دوبارہ بیدا ہوگا'لیکن بہ ہمارا مسلم نہیں ہے۔ فی الوقت دین غالب نہیں ہے اور دعوت و اقامتِ دین کی جدو جمد اِس وقت فرض عین بن چکی ہے۔ پھر یہ کہ دور طوكيت ميں جو ركاوٹ پيدا ہو گئى تقى وہ الحمد ملند كم از كم پاكستان ميں اب تك تو نميں ہے۔ آپ کو شمری حقوق حاصل ہیں۔ اظهارِ رائے 'جماعت سازی اور اجماع کی آ زادی موجو د ہے۔ آپ پر کوئی قانونی فقد غن نہیں 'کوئی ایسا قانون نہیں ہے جواس کام میں رکاوٹ ڈالٹا ہو۔ البتہ آپ نے بہت سی قد عیں خود اپنے اوپر عائد کرر کھی بیں۔ حبّ مال مب جاہ 'آسائش اور عیش کی محبت اب سمی کے لئے اس کا career عی معبود بن چکا ہے' اسے کیسے چھوڑ دے؟ کی کے نزویک اس کی ملازمت عی معبود ہے ، گویا اس کے خیال کے مطابق اللہ تعالی کی رزاقیت اس ملازمت کے ذریعے سے بوری ہو سکتی ہے ، کسی اور ور لیے سے بوری ہو ہی نہیں سكتى- يەسب دەركادىلى بىل جو آپ نے خودا متيار كرر كھى بين-ان كى ذمه دارى آپ پر ہے۔خارجی طور پر تو کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ آپ جتناایار کر سکتے ہیں

کریں'جس قدر آگے بڑھ سکتے ہیں بڑھیں'اس جدو جمد میں آپ جتناگڑ ڈالیس گے اتا بی میشها بوگا۔ "This depends entirely upon you" ----- آپ جتنی قربانی دیں گے اتناہی اپنی روحانی ترقی کار استہ کھولیں گے۔ جتنی نفس کی مخالفت کریں گے اتنی بی ارتقائے روحانی کی منازل طے ہوں گی۔ اب وہ معاملہ تو نہیں ہے که کوئی ذرای بات کر تا توباغی او رگر دن زدنی ثنار ہو جا تا تھا۔ حضرت حسین " کو ای لئے ماغی سمجھاگیا کہ اُس وقت ہعت لے کر حنگ کرنے کے سواکہ کی اور بیات تھا عوامل کی بدوات حضور الم التا کے علم میں Breathing Space ملی۔ آپ کے علم میں ہے کہ حکومت نام کی کوئی شے اگر تھی تو کسی درجے میں مکہ میں تھی'اورای لئے حضور المناطقة كوبالأخروبال سے نكلتا پڑا۔ اس حوالے سے پاكستان میں وہ ركاو ميں موجود نسیں ہیں۔ یہ درست ہے کہ نظام باطل کے پاسبانوں کے پاس ہر نوع کے وسائل ہیں' وہ آپ کی کردار کشی (Character Assasination) کر سکتے ہں۔ بوے سے بوے فکیکاروں کواس مقصد کے لئے خرید سکتے ہیں۔ چنانچہ بیہ سب تو ہوگا' لیکن قانونی و آئینی اعتبارے نہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں' نہ طر "بول! كدلب آزادين تيراءا" كم معداق آپ كى زبان بى يركوئى الے وال ویخ گئے ہں!

اب اس بحث کوسمیٹ لیں ادیکھئے ترکیۂ نفس اور تصوف کے حوالے ہے بھی سارا تجزید اور ساری تشخیص ای کھنے پر آگئ کی عنی دعوت و اقامتِ دین کی جدوجہد۔ اصل کام وی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ طر" آئی صدائے جرئیل تیرا

مقام ہے ہیں!" یمال میں اس آیہ مبارکہ کا حوالہ دوں گاکہ قُلُ هٰذِه سَسِسْلِی اَدُعُوْا اِلٰی اللّٰهِ عُلیٰ بَصِیْرَ وَاِنَا وَمَوْلُ اَبْہُ عَنِیْ۔ الجمداللہ کہ جہاں تک قکر اور سوچ کا تعلق ہے تو یہ سارا تانابانا اور صغریٰ کبریٰ اس کام کے شروع کرنے سے پہلے ہی میرے ذبن میں کمل تھا۔ اس کی گواہی کے لئے میرے کتا بچوں "اسلام کی نشاؤ قانیہ" اور "مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق "کا مطالعہ کر لیجئے "یا "حقیقتِ زندگی" نامی مضمون دیکھ لیجئے جو ۱۹۲۱ء میں لکھا تھا 'یا "اسلام میں عقل و نقل کی کشکش" نامی تحریر طاحظہ کر لیجئے جو ۱۹۲۸ء میں لکھی گئی تھی۔ اب میں اس آیت کو ایک "دعویٰ" کی صورت میں تبدیل کر کے پڑھ رہا ہوں : ھٰذہ سَسِسلی اُدُعُوا الٰی اللّٰہ علی بصیر فِانا ومن اتّبَعنی 'سُبحان اللّٰہ وَمااَنا مَن الْمُسْتَدِیْ وَیانا ومن اتّبَعنی 'سُبحان اللّٰہ وَمااَنا مِن الْمُسْتِ کِیْنَ وَلَا مِن الْمُسْتَدِیْ عِین۔ اللّٰہ پاک ہے 'میں نہ مشرکوں میں مِن الْمُسْتَدِیْ وَیانا ورنہ مِبْدعین میں سے۔ اگر چہ "ایں سعادت برور بازونیست۔ تانہ بخشد خدائے بخشدہ ا

جمال تک مقاصد کا تعلق ہے تو اہل تصوف کے مقاصد کو میں صد فیصد دین سجھتاہوں۔ ہیں نے آپ کو مولانا اہن احس اصلاحی صاحب کا قول سنایا تھا کہ اسلام کے اصل فلنی صوفیاء ہی ہیں۔ للذا آس پہلو کو بھی ذہن میں رکھنے کہ میری سوچ میں یہ عضر بھی ہے خواہ وہ فلنفہ وجود کے حوالے ہے ہویا حقیقت زندگی اور حقیقت انسان کے حوالے ہے۔ لیکن میرا صل مبدء اور منبع 'میرا او ڑھنا پچھونا' میری سوچ کا مافذ اور Source در حقیقت قرآن حکیم ہی ہے۔ میری سوچ میں عقل و منطق یا قیاس کے حوالے ہے جو اضافے ہیں وہ الگ رہیں گے 'لیکن اس کا اصل تانا فرآن مجید کے محکمات پر قائم ہے۔ اس میں تصوف کا فلنفیا نہ حصہ بھی شامل ہے' بانا قرآن مجید کے محکمات پر قائم ہے۔ اس میں تصوف کا فلنفیا نہ حصہ بھی شامل ہے' لیکن جمال تک تصوف کے عملی پہلو کا تعلق ہے تو اس کے متعلق تفصیل آپ کے سامنے آگئی کہ اس کی اساس کیا تھی 'کس طرح انحواف ہوا' اور کیوں ہوا۔ اس میا صاحف آگئی کہ اس کی اساس کیا تھی 'کس طرح انحواف ہوا' اور کیوں ہوا۔ اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے اپناموقف رکھ دیا ہے۔ اگر اس میں کوئی خیر ہے

تو منجانب الله ہے 'یا پھر آپ لوگوں کاحسن نظرہے۔اور اگر کوئی شرہے 'خطایا غلطی ہے 'تو میں خود بھی الله تعالی کی بناہ طلب کر تاہوں 'اور آپ کے لئے بھی دعا گوہوں

کہ وہ اے آپ کے حافظے سے محو کروے۔

ی کچھ ہے ساتی متاعِ نقیر ای سے نقیری میں ہوں میں امیر

مرے قافلے میں لٹا دے اے!

لٹا وے محکانے لگا دے اے!!

مقامات تصوف کے بعض پہلو آج کی گفتگو میں زیر بحث نہیں آئے 'جیے مقام صبرِ مقام رضا' مقامِ توکل' لیکن یہ تمام موضوعات سور کا تعابن کے درس میں موجود ہیں۔

اقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات ٥٥

منح خدم الغراب لاهور قران تيم یفه عناصرمین متنجد روانجان کی ایک موی تح ے نے ق تانیہ۔ادر\_غلبۂدین حق کے دوریانی کی را ہموار ہوکے وَمَا النَّصَيرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ